

جمله حقوق محفوظ أين ام كتب مرشخ بدر الشر رشيكا جوريا الشر فرقو أفسيط بيزشرس دللي الشاعت الشاعت

اے ، <u>۳۷</u>- پلاٹ نمبر ۱/ ۲۰-سیکٹرو چینگ اپائونٹس رومنی ۔ نئی وہی ۸۵

Hum Vahshi Hain by Krishan Chander (Collection of Short Stories)

ISBN: 81-86849-22-X

Asia Publishers A-36 Chetak Appt. Sector-9, Rohini Delhi-110085 Ph.: 7561823 مم وشي

كرش چندر

# اپنی بات

میں کآب پشاور ایکسپرس جولا ہور پاکستان میں شائع ہوئی پڑھ دما تھا۔ یہ کآب ہندوستان میں ہم وشی ہیں کے نام سے شاقع میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کآب کتب پلیشرز ببئی نے سب سے پہلے شائع کی تھی معلوم نہیں اب اس کآب کا نام "ہم وشق ہیں "سے پشاورا کیسپریس کے نام سے کیوں پاکستان میں شائع گی گئے۔ اس کآب ہیں جی صاحب کمانیاں ہیں ہو ہم وشقی ہیں "میں تھیں اوراس کآب ہیں ایک نیاد بباچہ شامل کی گیا ہے۔ نیاد بباچراف میں توصیف نے کھی آروہ کھی ہیں۔

ادوة زادى كاسال تماجب بنجاب نے است بجے قتل كئے ، اپنى عزت برباد كى اور گرجلائے تب كرش چندر نے لكمار بم وشى بي" امرتا پر يتم نے بچيخ مارى تو سردار حجفرى نے دلاسا ديا كمستقبل بي ازالہ موجائے گا - كيوں كه مشقب انقلاب لائے گا گراليا كچينبي بوا اور زخم ابھى تك برے بي - پنجاب كاكردارة زادى كے سال بي بيت كمزور رما "

مجے نوشی ہے کہ پاکستان کے عوام سُوجے ہیں کرجو اُزادی کے سال میں ہوا تھا فلط مواتھا۔ اس کا بین کرشن چندر کی تین اور کہا نیاں شامل گاگئ ہیں جواتھ عوضوع پر ہیں۔

(روپندرناتھ

# فهرست

|              | اوپندر ناغف                  | ابنی بات ۔ |    |
|--------------|------------------------------|------------|----|
| افصنل توصيعت | گروی کا موسم اور کبانی وا تا |            | -  |
|              | على سردارجعفرى               | دیباچہ ۔   | -1 |
|              |                              | اندح       | (  |
|              |                              | لال باغ.   | -  |
|              |                              |            |    |

- ۲. امرتسرآزادی سے پہلے
- · مرتسر آزادی کے بعد
  - ٨- پشاورايكسپرليس
- 9- ایک طوائف کا خط پنڈت جوا ہرلال نہرو اور فائد اعظم جناح کے نام
  - ۱۰ جیکسن
  - ۱۱- دوسری موت
    - ١٢- ول كاجراغ
  - ١١٠ لاله كمسيطارام

کب آئے گا وہ دن جب جاول چور پکڑ گئے جائیں گے؟ کمائی کر کے ڈھر لگانے دانوں کے پیٹ آئیسیں اور گھر آ خریس خالی نہیں رہ جایا کریں گے۔ جمانج گاتی رہے گی۔ بب ناچتے رہیں گے۔ تساری کمائی نے خواب دیکھنے گلتی ہے۔ یہ ساری باتیں ان ونوں کی ہیں جب وہ جاول تسارے بھی سے اور تساری ماں بی کے میکے کی سب ان ونوں کی ہیں جب وہ جاول تسارے بھی سے اور تساری ماں بی کے میکے کی سب سے اچھی سوخات میں شامل تھے۔ تب تساری کمائی کی ساری محبتیں اور خواب ای زمین پر جاگتے تھے۔ جس پر راوی اور چناب بھی ہیں۔

ایک یک بیت میا- بت چھ بدل کر بھی کھے سی بدلا۔ ماری ٹوٹ چھوٹ مو چکی مر مارے لتے بنا کھے بھی سیں۔ چر بھی وقت گزر کیا ہے۔ مارے مرول پر برف بھیرتا ہوا وقت نکل کیا ہے۔ وہ پرانی تسلوں کے جاول تھے جو ممک جاتے تو تم کمانی لکھتے نیلام ہوتے تو کمانی لکھتے۔ محبت اور نفرت خواب اور خیال ہر کمانی کے انگ ساک ہوتے ہیں محر ٹوٹ پھوٹ کے وقتوں میں خود کمانی بھی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ اس کے اجزا بھی بھرجاتے ہیں جیے کہ آج ہو رہا ہے۔ آج جبکہ جرک بت سے سال پورے کر لینے کے بعد تم نے اپی کمانی ممل کر لی۔ آج یمال تسارے ویس میں كمانى كے پاؤل ميں بزاروں كانتے ہيں۔ اس كے خواب ٹوٹ يكے ہيں۔ خواب ٹوٹ جانے کے بعد کا موسم ایا بی ہو آ ہے کہ کمانی کو زہریاا نشہ چڑھ جا آ ہے۔ وقت ب وقت سونے لگتی ہے۔ سوئی ہوئی کمانی کو انسوں نے زنجیروں میں کس کر کالے سندر میں ڈال دیا اور بے فکری سے سارے جاول گروی رکھ دیے۔ سارے سے جاول جن ے گھر کی کو تھزیاں بھر لینے کا خواب ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ گردی ڈال دیے مے۔ کھیت جوان ہونے سے پہلے ہی خوشبو کی نیلامی لگ چکی۔ بیہ اس زمین پر ہوا جمال تساری کہلی محبت جاگ تھی اور کہلی کہانی لکھی گئی تھی ہیہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اشنے برصورت طريق سے كيول كر بوا؟ اس كى بھى ايك كمانى تھى جو كلسى سيس كى كون لكستا وه كماني؟

تہارے دیس نکالے کے بعد یہاں وہ اندھرے مرے ہو گئے جن کی اوٹ میں چوروں کی جاندی ہوتی ہے اور ڈاکوؤں کا تو سوتا بھی ہوتا ہے۔ سو تہارے بعد یہاں

# گروی کاموسم اور کهانی دا تا

عظیم فنکار تم نے کمانیاں لکسیں۔ بری چمونی اور بست اچمی۔ تساری کمانیاں اور کول کے لئے ہیں۔ کی جما جروں اور پائیوں کے لئے چھ سیوں اور خوبانیوں کے ملوفوں کے لئے ہیں۔ کچھ بادلوں مجملیوں اور ندیوں کے لئے۔ مميتوں کا جوہن آم کے بور کی خوشبو۔ کو کل کی کو اور جیسے کی بی کے لئے بھی بست می کمانیاں شماری تخلیق الى - تم نے سر كے مرورت كے بيرو تفريح كے سراور زندگى كے سو- ہر جك جمال تم مح كمانيون نے تهارا احتبال كيا- كشمير پنجاب بمبئ كيراله پاندى چى- ہر جكه سے كمانيال تسارے ساتھ چل پريں۔ پرتم نے اسي لكھ ڈالا۔ سمى كو بہت ريت ے تم نے اچی ممی کمانی کو مایوس شیس کیا۔ تہماری سمی کمانیاں دل تشین ہیں اور د کلیر بھی۔ مریس کوں کی تمہاری سب سے اونچی کمانیاں وہ ہیں جو تم نے آدم ہوا اور شیطان کے کردار پر لکھیں۔ آدم حواجو دنیا میں آکے مرد عورت کا روپ دھار مے اور شیطان جس نے آدم خور سے لے کر ولن اور سامراج تک کی شکلیں افتیار کر لیں۔ ونیا کی ساری تاریخ ان کے کرواروں سے جڑی ہوئی اور ونیا کی ساری تاریخ ایک اور مثلیث سے جری ہوئی ہے روٹی کیڑا اور مکان۔ ان متنوں چیزوں کے نہ ہونے سے انسانی کنبے کا بنیادی ہونٹ ال باپ اور بچہ ' بریاد ہو جا آ ہے۔ ان کی تندیب کا خاتمہ مجی ہو جاتا ہے اور تاریخ ایزیاں رکڑنے کلتی ہے۔ یہ تینوں اشیا ضروری ہیں۔ ای ترتیب ہے۔ رونی کیڑا مکان۔

روفی وہ ب کہ جس کے نہ ہوتے سے بچہ بھوکوں مرجاتا ہے۔ کیڑا وہ ہے جس

باہر والوں کا سوتا چاندی بہت ہوا۔ مر محروالوں کی چاؤ زردے کی تمذیب کو زوال آ گیا۔ بالکل ای طرح ہوا جیسے ہیر کے بعد چوری کوری اور لی چینے کی تمذیب کو زوال آئیا تھا۔ وارث شاہ کے بخاب کے بعد کرشن چندر کا بخاب بھی لٹ گیا۔ ہیر روئی تو وارث شاہ نے بین لکھ لکھ مارے 'راج کول اور سروری کے محموں میں آگ روئی تو وارث شاہ نے بین لکھ لکھ مارے 'راج کول اور سروری کے محموں میں آگ تو امرآ کرلاتی رہی اور کرشن چندر نے کمانیوں کے ڈھر لگا دیگے۔ یہ کمانیاں تھنیب کے اجر جانے کی اور محبول کے برباد ہونے کی تاریخ ریں گی۔ تاریخ تو وہ کمانیاں بھی رہیں گی جو محبول اور چاول چوروں کے قصے بیان کرتی ہیں۔ محر اصل بات تو نے چاولوں کی ہو محبول اور چاول چوروں کے قصے بیان کرتی ہیں۔ محر اصل بات تو نے چاولوں کی ہے جو کردی ڈال دیئے کے ہیں اور جن کی کمانی لکھنے والا کرشن جیسا کوئی بیدا ہوا تیں۔

ہاں انہوں نے کروی رکھ دیئے۔

وہ چاول جو کھیت سے کائے نمیں گئے۔ وہ چاول جن کا وانہ اہمی کیا ہے۔ وہ چاول جن کے کھانے والے منہ اہمی کھلے نمیں وہ چاول جن کو کھانے والے منہ اہمی کھلے نمیں اور وہ چاول بھی جنمیں بونے والے ہاتھ اہمی ماں کے پیٹ سے نکلے نمیں۔

اور وہ چوں ملی معلی ہوت واسے ہی اس سے بیت سے سے اس ایک پوری کی فصلوں کے چاول کی نسلوں کا مستقبل کی موسموں کی مجت اور ایک پوری شنیب کی فوشبو آج کروی ڈال وی سی ہے۔ مگر یہ صرف بیس پر شیں ہوا۔ جمال جمال انسان کمزور ہوا وہیں وہیں ڈاکے پڑے اور ایسی نیلامیوں کے بازار کے ہیں۔ مہیں تو معلوم ہی ہے انتقاب لانے والی مضبوط تیسری دنیا کے اندر ایک کمزور چو تھی ونیا ہی اندر آج م فوروں کی تعداد اور طاقت آج آتی برسے ونیا ہی انہوں نے چاول لوٹنے کے علاوہ چلتے پھرتے انسانوں کے جم چھیلنے شروع کی ہے کہ انہوں نے چاول لوٹنے کے علاوہ چلتے پھرتے انسانوں کے جم چھیلنے شروع کی ہے کہ انہوں نے چاول لوٹنے کے علاوہ تھے کی مشینیں لگا دی ہیں۔ تم نے تو پرائی کر دیے ہیں۔ زندہ ہرایوں سے کووا کھینے لینے کی مشینیں لگا دی ہیں۔ تم نے تو پرائی نسل کے چوروں کا ماتم کیا تھا۔ وہ جو اسے ظالم شے کہ کھیت سے کھلیان سے مال کی بانڈی سے کہ کھیت سے کھایاں سے جا کر چاول منڈی کے جاتے گاؤں کے چاول شہر کی ہندی ہیں اور واشت کی سوکیس اور منڈی ہیں اور واشت کی سوکیس اور منڈی ہیں اور واشت کی سوکیس اور

کے نہ ہونے سے آدمی کے جم کو شرسار ہوتا پر آ ہے اور مکان وہ ہے جس کے نہ ہونے سے اللہ حوا جنت میں اواس ہو جاتی ہے اور دنیا میں عورت خوف سے مرجاتی ہے۔ یول بھی ان تینوں چیزوں کے بغیرچو تھی چیز یعنی تنذیب آدم کا جنم نہیں ہو آ۔ بھوکے پیٹ نظے بدن اور بغیر چھت کے سرلے کر کوئی تصویریں بنا سکتا ہے نہ کمانی سوچ سکتا ہے۔ پھی ایجاد بھی نہیں کر سکتا۔ ہر جگہ انسان نے روثی پہلے حلاش کی جواغ بعد میں بنایا۔ روئی کیڑا اور مکان انسان کی سیاست بھی ہے شافت بھی۔ سائنس بھی اور گیان بھی۔ سائنس بھی اور گیان بھی۔

مر تماری کی کمانیاں تو چاولوں کے بارے ہیں بھی ہیں۔ چاول شاید زندگ کے چوشے شلف پر سجائے جانے والی شے ہو سکتی ہے۔ مر اس بات کے لئے فیاد کا ادکان بہت ہو کئی بلکہ دی محورت یہ بات من لے تو ایک بخابین کے لئے اس کا پرانا غصہ پھر سے چک اشھے۔ ویسے بھے اطلاع بھی نہیں۔ جنت والے آدم کے قصے میں بنگال والوں کی کمانیاں گندم کے دانے کو کوئی حیثیت ویتی ہیں۔ آہم تمماری کمانیوں میں چاولوں کو ٹھیک درج کی قدر دی گئی ہے۔ ایک چاول وہ ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے سے بنگال مرجا آ ہے۔ دو سرے چاول وہ ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے سے بنگال مرجا آ ہے۔ دو سرے چاول وہ ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے سے بنگال مرجا آ ہے۔ دو سرے چاولوں کی ایس ہے کہ جس کے نہ ہونے سے خوشبو پیسکی پر جاتی ہے اور تیسری قتم چاولوں کی ایس ہے کہ جس کے نہ ہونے سے بخواب کی تمذیب کو فاقے آنے گئے ہیں۔ ہمارے گھروں میں پلاؤ زروہ کچ تو خوشحالی ہوتے ہیں یا گئوس۔ کا گمان ہو آ ہے اور متمدن ہونے کا بھی صرف دال روثی ہے ہم اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ اپنی اگر یکی دال روثی محمان کے آگے رکھ دیں تو مفلس ہوتے ہیں یا گئوس۔ ہیں والی دو تیس کو سندی خواب کی تمذیب اپنے اجداد سے بھی شکر کی سنری میٹا کاری کر کے دستر خوان ہے سجانے کی تمذیب اپنے اجداد سے بھی شکر کی سنری میٹا کاری کر کے دستر خوان ہے سجانے کی تمذیب اپنے اجداد سے بھی شکر کی سنری میٹا کاری کر کے دستر خوان ہے سجانے کی تمذیب اپنے اجداد سے بھی شیری سے جنبی شیں۔

یہ کمانیاں تمماری اس دور کی کمانیاں ہیں۔ جب تم یمیں پہ یعنی اپنے اہل وطن والی زمین پر بستے تھے۔ اس وقت بھی تم اشخ بی ترقی پند تھے اور چاول بونے اور چاول کمانے والوں کے درمیان کھیلا کرنے والے اس ہاتھ کو تلاش کرتے رہے جو

کے ایائے جاول کملیان سے سمیٹ کر منڈی پنچا دیتا ہے اور سونے کے سکے اپنی جیب میں بحرایتا ہے پھر ایسے ہی کئی ہاتھوں کی لمی بھکت سے سے دیس تم سے چھٹ کیا تو تم سارے مندوستان کی اور ساری ونیا کی کمانیاں لکھنے گئے۔ محرائی جنم بھوی کے جاول مجمی حہیں بھول سی سکے جو یمال بت سارے بت اچلے بت حکیلے اور بت خوشبو دار ہوتے ہیں۔ ان کا باؤ بات ہے اور زردہ جس میں والی جاتے والی زعفران تمارے ایے تھیرے آتی تھی۔ سوطاؤ زردے اور زعفران کی تندیب سے تمارا ناط جب ثونا تو بھی تم نے کمانی لکسنا سیس چھوڑا۔ مرسمی اور تندیب کو اپنا سیس کما۔ سمس کلی کو این محمر کی کلی نسیس بنایا بال محمر یادول کی تهذیب سے اپنا رشته یکا رکھا۔ بس پھرکیا تھا۔ تم کمانی کے بارے ایک بار گھرے لکل مجے تو تھم کاکڑ رو کر جال تمال محوض پھرے شر شر بہتی ابتی دل بہبی کلکتہ یادری چری۔ ہدوستان کے آخری کنارے تک تم بھا گے۔ مر پہلی یادوں کا جھولا تسارے کندھے یہ جھولا ہی رہا اور کمیں باستی کی خوشبو کو چھیے نہ چموڑ سکے تم نے اعتراف کیا کہ صندل کے جنگل یس الایکی کے باغ میں کاجو کے ڈھرر اور ناریل کے دودھ میں ہرایک ممک حمیں یاد ولائی رہی کہ چاول کے کھیت جوان ہوں تو خوشبو کی شیاریں پنجاب کی وحرتی بر ا كيد البيلا ناج ناچتى بس- جائے كتى بار تم نے شخص موسموں كى ان باكى رتوں كو ياد كيا- جب ياني منى ك ملاب كى خوشبو سك كرباستى ك مي حصول ميس بحرجاتى ب- بحر یہ ملے کمل کر موتوں کے ڈھیرین جاتے ہیں اور یہ بھی کہ اکثریہ موتی کھلیانوں سے چوری موجاتے۔ موتی رولنے والے کے باتھ پیٹ اور آلکھیں خالی رہ جاتی ہیں۔ تب کیا ہوتا ہے تمہاری کمانی میں چھنکتی جھانجر کی چھنک اچانک موسی ہو جاتی ہے۔ رومان محرجاتا ب- بارے شروع ہونے والا ہر قصہ آگر جاکر دکھ سے بوجمل ہو جاتا ہے۔ چر تمهارے كمانى كاركويد محسوس موتا ہے جيے جاول سيس لوگوں كے باتھ پيث اور بج چرا کئے گئے۔ بنجاب کی تہذیب ج والی مئی ہے۔ معمان کے آگے سے باو زروے کی تھال اٹھا کر نیلام یہ پڑھا وی مجتی ہے اور وہ ناندی کی جھانجوں گروی ڈال وی سیس میں جنہیں مین کر نند بھانی کو بیسا تھی ناچنا تھی۔

کاریں۔ اور ہاں جہاں چیف کالج بھی ہوتا ہے۔ جس بیں چوروں اور واکووں کے بیچ طرے والی پکڑیاں باندھ کر بنجاب کی تہذیب کا نام اونچا کرتے ہیں۔ وو سری طرف یمی بیٹھے انگریزی ہولئے والے جیکی ہے گر سواری سکھ کر ترقی یافت ونیا کے شزادوں ہے رشتہ بھی جو رشتے ہیں۔ کھیت ہے منڈی تک کے درمیان کتا پکھ اور بھی آتا ہے۔ گاؤں ہے شہر تک کسان ہے سیٹھ تک دولت کی پائپ لائن چلتی ہے۔ کیوں چلتی ہے کس طرح چلتی ہے؟ یہ سوال تہاری کمانیاں انھاتی ہیں اور سمجھاتی بھی ہیں۔ مگر آخر میں تہاری ہرایک کمانی انتظار کی وادیوں میں اتر جاتی ہے۔ اس کے لالہ زاروں میں میں ایک شخ سوری کے طلوع کا ایک نو ھاتھ موسم کا رستہ ویکھتی ہے۔ ایک شاندار میں انک سند سے وقت کا تہاری کمانی کے آنچل ہے بندھا ملت ہے۔ جب تمام ایس پائپ سند سے وقت کا تہاری کمانی کے آنچل سے بندھا ملت ہے۔ جب تمام ایس پائپ سند سے وقت کا تہاری کمانی کے آنچل سے بندھا ملت ہے۔ جب تمام ایس پائپ انکس تو ٹر ڈالی جائیں کی جو دولت تھینچ کر لے جاتی ہیں۔ گاؤں سے شہر تک کسان سے سیٹھ تک مٹی کے گھر سے پتر کے کل تک اور پھر دو رہ سے سرا جاگتی رہے گ

یہ سب کمانیاں پڑھتے ہوئے جھے سوچنا پڑتا ہے اور پوچھنا بھی۔ کیا ہے وہی کمانیاں ہیں جنیس فلای کے زائے میں لکھا جمیا اور تیمری ونیا کے ایک لکھاری نے چوشی ونیا کے لئے یہ سب پچھ لکھا تب کمانی لکھنے والوں کے لئے قید کو ڑے کا قانون لاگو کیوں شیں تھا؟ آج تو ہر کمانی کی پیٹے پر تھنی بندھی ہے اور کندھوں پر صلیب کا بوجد لدا ہے کمانی ہی کیوں۔ ہر تصویر جو سے رگوں سے بنی اس کی پشت پر دس کو ڑے زہر لیے سانیوں کی طرح امرائے ہیں۔ بلکہ آج تو کمانی کو گروی ڈالنے کا بھی وستور بن چکا سانیوں کی طرح امرائے ہیں۔ بلکہ آج تو کمانی کو گروی ڈالنے کا بھی وستور بن چکا اور لمبی ہو گئی ہندیب ترتی پر ہے۔ دولت کھنچنے والی پائپ لائن پہلے سے بت موئی اور لمبی ہو گئی ہندیب ترقی پر ہے۔ دولت کھنچنے والی پائپ لائن پہلے سے بت موئی اور لمبی ہو گئی ہے تر کھنوں بازاروں میں گھوم رہا ہے لوگ اس کی بو چھنوں کی پیداوار تھنی جا رہی ہے۔ زائے کی تمذیب کا جمعمو کیڑا سارے جم ہے کانے سے اور پہلے زرد ہو جائے ہیں۔ گروی پڑے کھیت کون چھڑا ہے؟

مروی کا نظام بھی بیجیدہ بنا دیا میا ہے۔ ساہوکار بیرون ملک بیشا ہے والل ملک کے اندر رہنا ہے اور مندی بھی سرحد پار بھی سمندر پار۔ والل سلنے بداتا ہے۔ تہارے وفوں میں زیادہ تر دھوتی کرتے والا بی ولال ہوتا تھا۔ درمیان میں ایکن ٹوپی اور شلوار کرتا چاتا رہا۔ آخر وردی بوٹ اس کے قومی لباس کے نمائشی اجزا ہوتے ہیں۔ شلوار کرتا چاتا رہا۔ آخر وردی بوٹ اس کے قومی لباس کے نمائشی اجزا ہوتے ہیں۔ کھادی کی صفات شری دا ڑھی میں شری دا ڑھی کی خصوصیات قوجی بوٹوں سے ابحرتی چلی میں۔ بی انتا ہی ارتفاء ہے جو ہارے معاشرے کو آزادی کے بور نصیب ہو

كماني كاسلم توويس كميس الكاموا ب-جهال تم چهور مح تقد كت برس بيت ى كروى والنے كا موسم آجاتا ہے۔ دولت محضے والى پائپ لائن اب دوہرى ہے۔ زمن کے اور اور زمن کے نیچ یچ فریدے کا کام اعدر کراؤند بھی ہوتا ہیں۔ کر میں خرال بی جاتی ہے۔ یہ بیسویں صدی کی آخری چوتھائی ہے نا۔ اب قرقیاں كرتے والے كو سات سمندر پار سے آكر يمال كوشى كھولنے اور چھاؤتى بناتے كى ضرورت نیس بوتی- مر جرس سات سندر پار سے بل بعر میں آجاتی ہیں۔ ساہو کار جس کے کھاتے میں اناج اور انسان کی جس مروی پرتی ہے ایک آدی پائی آدی سیس موتے۔ بلکہ آدی سرے سے موتے بی سیں۔ وہ تو ملٹی عیش کمینی موتی ہے۔ جس ک پلٹی بھی ملٹی نیشن اداروں کے ذریعے کرائی جاتی ہے۔ اور ہم لوگ جن کے بیج اور چاول مروی رائے ہیں۔ ہیں فظ چپ رہنا ہو آ ب اور اگر مجی ہم چپ رہے کے آواب سے پہلوجی کر جائیں تو ہمارا عام تخریب کار ہو جاتا ہے تخریب کار کی سزا بست كرى موتى ب- يحد اى طرح كى جس طرح ايست اعديا كمينى مجى ديق حلى نيس وه ون میشن مینی معی- سارے بر مغیر کی اجارہ دار اس کی اجارہ داری اب ملی میشن اجارہ واربوں میں بدل مئ ہے۔ چھوتھی دنیا کے آکٹر محمران ایس اجارہ واربوں کے لے دلالی کا کام کرتے ہیں۔ کوئی اگر حس کرنا جابتا تو اس کا تخت النے اور پھالی ولوائے كا كام كرنے والے اوارے بھى وجود ركھتے ہيں۔ جو بعاوتي كروائے ار تحريكيس

چلوائے تک کی صلاحیت اور قوت سے بالا بال رکھے جاتے ہیں۔ یہ سلط لیے ہیں اور چلتے ہیں۔ اسلط لیے ہیں اور چلتے ہیں۔ انہیں فقط چپ رہ کر سب چلتے ہیں فقط چپ رہ کر سب کچھ دیکھنا اور سمنا ہو آ ہے۔ یا ایسٹ اعزا محمنی کے دور کی آریخ پڑھنی ہوتی ہے۔ پھراس کے آگے آریخ کے سبق پھائی کوڑے وفیرہ اپنے بدن پر کھنے ہوتے ہیں۔ بھراس کے آگے آریخ کے سبق پھائی کوڑے وفیرہ اپنے بدن پر کھنے ہوتے ہیں۔ بس انا ہی کردار ہے ہمارا۔

سے سامراج کی غلای جس کے نتیج ونیا کے قلام بے بیں اور تم نے وقت کے عظیم کمانی کارے نے غلاموں کی کمانیاں بھی لکسی ہیں۔ یہ سمی کی جدید تر قالم تر اور مشکل تر و بدی محنیل دار حالت ہے۔ ویے ہمیں ساری باتوں کی خررہتی ہے کیونکہ سے غلام بھی بہت ہوشیار ہو مے ہیں اور سے غلاموں کا کمانی کار وانشور سمی کچے جانا ہے۔ یہ بھی کہ غلامی غلاموں کو چپ رکھنے کی تربیت پر بھی اجارہ واریاں ہیں اور وہ بھی کی نہ کی ملی نیشن کمنی کے باتھ میں موتی ہیں۔ یہ کمینیاں ملی بھی یں اور انٹر نیشل بھی۔ سامراج خود انٹر نیشل ہو چکا ہے۔ مغرب آ مشرق شال آ جنوب اس کی عملداریاں ہی وہی ماسریلان بھیجتا ہے۔ وہی دنیا کو تعتیم اور کنٹرول کر آ ہ اور ای کی بندوق چلتی ہے سابی سمینے کی اب اے ضرورت نمیں۔ کمانڈر مجی اوكل ال جاتے يں۔ اقتدار كى ميل سے كھ كھانا دے كر كماندر ان چيف بنا ليا جاتا ہے۔ اسلحہ اپن فیکٹروں سے تیسری دنیا کی منذبوں میں ہے اب پہلے سے بھی زیادہ الیا جا آ ہے۔ چاول ' بث سن موتک مجلی کیل اور آنے کی دولت اٹھا کر وہ بقدوق بارود كا وصر بر مك لكائ جاتے يوس چوتى دنيا اناج بيدا كرتى ہے محر اناج كى بحوى ب-اس کا کل فزانہ ان فوجوں پر خرج ہو آ ہے جو سامراج کے مقاصد کے تحت رکمی مئی ہوتی ہیں۔ نام نماد قوی فوج کا سابی اب رانا دلی بھی سیں رہا جس 2 مجی ایت اعدا سمینی پر بندوق تانی سی- ملی نیشن سامراج نے ایسی مشین مبی تیار کرلی ہے جو دلی سابی کے اندر سے نیکل کریمٹر کو تھینج کر فقط بندوق وردی کا بتا بنا کر چموڑ ویق ج- يہ بدى دور رس فيكنيك ب- اس كے بعد سابى اس كا بنده مو جاتا ہد جس نے بندوق دی ہو۔ اس کا جیس رہتا جس نے جنم دیا ہو۔ بلکہ جنم دینے والول کو وعمن

کردات ہے۔ ان پہ پیرے لگا ہے۔ پڑھائی کرتا ہے اور کرفار کرے ڈاکل ہی کرتا ہے۔ اس بیاتی کا کمانڈر ہی دلی ہوتا ہے۔ گر سامراج کے ادارے ایے کمانڈرول پر بوی کمری کرتے ہیں اے ملی پرپز Multi Purpose بنا لیتا ہے۔ لیم سائل اسلام کا اور دلال۔ ان تین گدیوں پر ایک سائتے ہے۔ لیمی ایک ہی وقت ہی ہے سالار حاکم اور دلال۔ ان تین گدیوں پر ایک سائتے بھا کر بہت ی بندوقیں بہت سے ڈالر بہت سے مرجے اور کوفعیاں افتدار کے نشے کی بھاکر بہت ی بندوقیں بہت سے ڈالر بہت سے مرجے اور کوفعیاں افتدار کے نشے کی پو تلین اور مناس عوام اس کے سائے ڈال دیے جاتے ہیں۔ اتنا پکھ مل جانے پر بھلا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ اس کے دور بازد کا یہ سب پکھ چو تھی دنیا کا ایک بوا حصہ آباد ہے۔ اس کے ذور بازد کا یہ سب پکھ چو تھی دنیا کا ایک بوا حصہ آباد ہے۔ اس کے ذور بازد کا یہ سب پکھ چو تھی دنیا کا ایک بوا حصہ آباد ہے۔ اس کے ذور بازد کا یہ سب پکھ چو تھی دنیا کا ایک بوا حصہ پرتی ہیں اور وہ بھی چھ لاکھ سے کم نہیں۔

ہم حمیں بتائیں کہ اس وقت کمانی کے خواب اور خوابوں کی سبز پری۔ کال کو شخری میں مکاناموں کا قتل "آدم ہو آدم ہو" آوازیں" خوف کی ارس ماری رگوں میں کالا دیو گلیوں میں ' بھوک ذات چاول ہونے والے کے لئے اور گندم ہونے والوں کے لئے بھی۔ ساتم نے کمانی کے کرشن کنیا! کیسی واردات بیت می تمباری مال کے دلیں پر اور ان چاولوں پر جن کے کھانے کی خواہش حمیس آخر کک رہی۔ وہ چاول جنیس کھانے کی خواہش حمیس آخر دی خواہش حمیس آخر دن تک رہی۔ وہ چاول جنیس کھانے کی خواہش حمیس آخر دن تک رہی۔

وہ چاول جنہیں کھانے کی جھے خواہش ہے۔ وہ چاول بھی جنہیں کھانے کی بچوں کو خواہش ہے۔

اجلے چکلے مکدار موتی کے دانے کروی ہیں کھیتوں کا جوہن پلاؤ زردے کی خوشبو ممان نوازی کی ریت کروی ہے۔ ہیرکی چنی ر -شمال کی جمانج را تخبے کی د عبلی ما ہے کے کی در اسل خانے کے کموڈ مگوا ما ہے کے کی در اسل خانے کے کموڈ مگوا کے کی در اسل خانے کے کموڈ مگوا کئے گئے ہیں۔ تم آگر اس وقت یمال ہوتے ہیں یا تم جیسا کوئی ہو تا تو کس طرح کمانی کسی جاتی کس نوعیت کا صدمہ تمماری رچنا کو اٹھانا پڑتا۔ شاید اس طرح کا جیسے مال کی چادر اور مجوبہ کی جمانج کروی رکھنے پر فنکار کا صدمہ ہو تا ہے ویسے اس طرح کا

ایک مدمہ تو تم سے بچے ہو۔ بنجاب کے فنکار کے جھے کا پورا مدمہ اٹھا کر بی تم یمال سے فکے ہو گے۔ وہ دن جب تم نے پٹاور ایکپریس تکسی۔

اس دن ای تاریخ کو جب تم سے بی فنکار کو بے وفائی کا الزام دے کر دیں نکالا دیا گیا۔ تماری جگہ تو آج کک خال ہے۔ مر کھ مصاحب پیشہ فٹ ہو تھنے۔ کھے افریال شیروانیال فنکار کے لقب چرا کر یمال آ جیفی ہیں۔ یہ تاریخ کا بہت بوا زاق تھا۔

مر آرخ کا صدمہ کھے اور یمی برا۔ اس صدے کے اڑ ہے بظاہر کھے نہیں گرا۔ چاول ہو کے جات رہے۔ چاول ہوری ہوتے رہے منڈیاں گئی رہیں۔ وصولیاں کرنے اور بیاج لگانے والی گدیوں پر دحوتی کرتے کی جگہ ایکن ٹوئی بج می تو بھی کاروبار پہ فرق نہیں پڑا۔ سود بیاج ای طرح چان رہا اور چکتا رہا۔ اویب کمانیاں لکستا رہا۔ کمانیوں کے مجموعے چھپتے رہے۔ محر اس کے بعد اس زیمن پر کوئی ایبا جنم نہیں ہوا۔ جس کی تحویل کر جا کر سمیر سے ہوا۔ جس کی تحویل سرپ جا کر سمیر سے ہوا۔ جس کی تحویل سرپ جا کر سمیر سے راس کماری تک وصال سرپ جا کر سمیر سے مراس کماری تک وصال سرپ جا کر سمیر سے میں اس کماری تک وصال سے قبل مان کی گئے۔ چاول پیدا کرنے والی ماں بھی کو سدا سے لگائے رکھے۔ یمان نیچ جفنے والی ماں بھی گئے۔ چاول پیدا کرنے والی ماں بھی مان ہو گئے۔ گر فیکار پیدا کرنے والی ماں بھی کا گئے۔ ویسے یہ بات بھی مردی ہو گئے۔ جا بات بھی کردی پڑی تھی۔ اب تو اور بھی بہت پھی ہو چکا ہے۔ بیٹے بیٹیاں تیری را بھا سولی در اور بھی بہت پھی ہو چکا ہے۔ بیٹے بیٹیاں تیری را بھا سولی اور بھی بہت کھی ہو چکا ہے۔ بیٹے بیٹیاں تیری کی آواز نہیں آئی۔ کس کو ترے وارث شاہ نہیں بولا۔ کس گئی سے کرش پندر کی آواز نہیں آئی۔ کس کو زیادہ چرت بھی نہیں ہوئی کہ تلم بیچارا تو عرقید کوش پندر کی آواز نہیں آئی۔ کس کو نیادہ چرت بھی نہیں ہوئی کہ تلم بیچارا تو عرقید کوش پندر کی آواز نہیں آئی۔ کس کو نیادہ چرت بھی نہیں ہوئی کہ تلم بیچارا تو عرقید کوش پندر کی آواز نہیں آئی۔ کس کو نیادہ چرت بھی نہیں ہوئی کہ تلم بیچارا تو عرقید

ویے بچھے افسوس نیس کرش جی کہ تہیں دیس نکالا دیا گیا۔ بچھے خوشی ہے کہ تمیں دیس نکالا دیا گیا۔ بچھے خوشی ہے کہ تم تھیک وقت پر اور ای زمین سے نکال دیے گئے۔ وہ دھرتی جس کا مان لے کر بعد میں دنیا جمال کی کمانیاں لکھتے پھرے۔ یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ بہت دور جا کر بھی

تسارا پیار اس زمین کے لئے میلا نہیں ہوا۔ بنجاب کے بعد تم نے کمی فطے کو اپنا دیس کہ کر نہیں پکارا۔ گرکمانی کے پیار کو بہت می زمینوں اور دلوں تک پھیل جانے دیا۔ بنگال ممارائٹر آندھوا کیرالا تلنگانہ کوریا ، پھین ، جاپان ، کبودیا افریقہ ، ویت ہام ، کیویا ساری انسانوں کی دنیا۔ جدوجمد کی دنیا ، تساری دنیا بن گئ ، چاول چوروں کی کیویا ساری انسانوں کی دنیا۔ جدوجمد کی دنیا ، تسماری دنیا بن گئ ، چاول چوروں کی خوشبو کمانیاں کھتے کیاس کا جو اور موجک کھلی کے چوروں تک پہنچ۔ باستی کی خوشبو کموجے کھوجے مندل الانچ کی ممک اور پھر آگے سفید سرخ گلابوں کی دنیا میں جا کھو چاد دردے کی تمذیب والی دنیا سے نکال دیے گئے تو ہندوستان کے آخری کنارے پانڈی چری۔

کمانی کی دنیا تھیلتی چلی سنی اور کمانی کار کا تلم چاول چوروں کے چالان لکھتے لکھتے تنذيس اجاڑتے والوں كے مقدے لكنے لكا۔ پرجب اے ذہب وطرم كى چاؤل اور سامراج کے نیام بم کے جنم زاروں سے گزرنا پڑا تو اس کے انتقاب کا فار پروف مین لیا۔ بال تنبعی تو وہ ان محاذول تک پہنچ سکا۔ جمال آدی اور عورت آدم خورول ك خلاف مورچ لگائے اپنے بچوں كى بقاء كے لئے جنگ لا رہے تھے اور تسارا قلم ان فنکاروں سے جا ملا جو چین بولیویا اور ویت نام کے جلتے سمن زاروں میں بندوق کی نال سے امن کامیت لکھ رہے تھے۔ تمارے قلم کی جرات مندی کو آفرین ہو کہ کال كو شريوں ميں ممس كر ان آدم بچوں كے انزويو كر لايا جو اپني ميانى كى رات بمي اندجرے کے پندھ سے باہر نکل کر دکھی انسانیت کے لئے خوشی کی مبح کا طلوع دیکھتے رہے تھے۔ ان منزلول سے مزرتی ہوئی تمهاری کمانی ان کمانیوں سے جا ملی جو جدوجمد اور مزاحت کے اسکلے مورچوں تک جاتی ہیں۔ ساتھیوں کے لئے سرخ پھولوں کے بار لے کر اور و عمن کے لئے تقری ناف تقری کی کولی بن کر۔ محر سب سے آخری بات یہ ہے کہ ممی جگہ ممی دن اور ممی اعزاز کے بعد بھی اس کمانی نے اپنی جنم بھوی کا ہے= جیں کھویا۔ ان جگول کے نام جیس بھلائے جن میں اس کا بچین کھیلا تھا۔ سولویں سال کے سینے جامعے تھے اور پہلی محبت کی کلی چنکی تھی۔ دور تانکانہ کے شہید رمکمو کی كمانى شروع كرتے سے پہلے تم نے چاب كے بھت علمہ كو پرنام كيا۔ كيراله ك

ا تقلابی کسانوں کی عظیم قرانیوں کو تعظیم دیتے ہوئے جلیاں والا کو سلام جمیعا۔

سو اچھا بی ہوا۔ کمانی وا آ۔ حبیس تسارے پیار کی زمین سے جدا کر دیا گیا۔
کمانی تو ج گئی نا۔ قلم کی آبرہ ساری انسانیت کی سانجھ ہے۔ تم نے کمانیاں تکھیں اسلامی عزت میں اضافہ ہوا۔ کرن کرن روشنی ہر جگہ مٹی اسلانوں کے پیچھے سانس لیتی کو تھڑیوں میں چھپروں کے بیچھے سانس لیتی موئی مزدور رکھولیوں میں ایک ایک روزن کھلا امید کا اختبار کا اور ول سے ول کی مزدور رکھولیوں میں ایک ایک روزن کھلا امید کا اختبار کا اور ول سے ول کی گیر بھی اپنی سی سی میں رہا۔ ساری ونیا میں پھیل گیا۔ گر بھی اپنی روح کے اندر کی و گیر اوای کا مداوا اسے نہ ملا۔ ملا کیے انسان پیدا تو ایک بی بار ہو آ ہے موت اور بردھاپ کا انت ایک بی بار ہو آ ہے موت اور بردھاپ کا انت میں۔ گر مداوا موت میں نہیں نہ انت میں ہے۔

شاید تم اس بات کو سیحت بھی تھے اور اس ظام اپنی روح کی بات کو اپنے ہی پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اس لئے بھی تے اور اس ظام اپنی روح کی بات کو اپنے ہی پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اس لئے بھی تم نے اپنی جلاوطنی پر الگ سے کمانی نہیں کھی آج تو تساری ہو تھیوں میں اس صدے کا ذکر بار بار آتا ہے۔ گر کمانی کوئی تہیں کھی آج تو ہم بھی کہ سے تھے ہیں کہ اگر تم بھگانہ دیے گئے ہوتے تو یمال رہ کر تہماری تلم بھی کروی پر جاتی وہ خوشبو تک بک جاتی جو ہوا کے کاندھوں پر چڑھ کر سرحدیں پھلاگتی کمی ادھرسے ہو کر نکل جاتی جو ہوا کے کاندھوں پر چڑھ کر سرحدیں پھلاگتی

اچھا ہی رہا۔ جو تم اس طرف کو مائیگریٹ کر گئے۔ جمال سوت کہاں کے بہت کی گئی سے کارخانے ہیں کھیت سے دولت کھینج کر فیکٹری لے جانے والی پائپ لا تمنیں بھی گئی ہیں۔ ممر تلم کو دفن کرنے والے آبوت بنانے والے کارخانے نہیں کھولے گئے۔ چھوت چھات جھاڑ پھونک ٹونے ٹو کھے کرنے والے پنڈت نمیای بھرت پائے جاتے ہیں۔ ممر کمانی کو بانجھ بنانے کا کوئی منٹر ان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ محمن اور مایوی کے لیموں میں یہاں پچھ لوگ پیچھے کی طرف دیکھنے گئتے ہیں۔ کھوئی جنتوں کے لوٹے آردل کی خلاش و تاسف میں لگ جاتے ہیں۔ تصور کرتے ہیں کہ تم جیسا فنکاریو یہاں ہو تا والے سے موتعوں کے لئے جب فصلیں گردی رکھی جائیں اور گیت قیدی

ر قاتی صحافت کا بعط چینا دے کر کا لے بیٹ محیفے چھاپ ڈالے مراس طرح مارے ہاتھ ہو پہلے ہی کھلے جیس ہیں مرف آسف کی علامت ہی بنے رہ جاتے ہا۔ حمیس بچا لیا مارے بس میں کمال ہو آ۔ مر آج تو تم نے ہمیں بچا لیا ہے۔ تماری کمائی ہر جگہ ماری کمائی ہر بگہ ماری کمک پ آئی ہے اور آئی رہے گی کہ وہ اب انسان کی خوشیو ہے۔ انسان ہو ساری دنیا میں رہتا ہے۔ لیکن تماری کمائی کا پہلا انسان ہنجاب میں آج بھی رہتا ہے۔ جمال تم پیدا ہوئے اور جمال تم نے قلم کے ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا اس جو ڈا۔ وہ بنج پانیوں کی زمین تمارا وطن آج بھی ہے۔ کہ تم نے اے جمیں تکھا جمال تمارے دو اس تمارے کیا۔ اور تم نے کمی اور وحرتی کو اپنے دل میں اس جگہ پے تمیں تکھا جمال تمارے دیس کے عام تکھا ہوا تھا۔

سوکامری کرشن چندر جی آج جب تساری کمانیاں پڑھتے ہوئے دور اور قریب کی زمینوں پر کھلنے والے سرخ اور سفید گلابوں کی مست خوشبو سے میرا دل ممک افعتا ہے۔ تو بیس تسارا شکری اوا کرتی ہوں۔ کہ تساری کمانیاں سدا کھلے رہنے والے گلاب بن می ہیں۔ یہ آزادی کی خوشبو ہے ادب لکھنے کی آزدی جو تہیں ہندوستان نے دی اس کے بدلے تم نے انسان کو بہت پیاری خوشبوں کی سوفات بخشی۔ بی سو بار شکر اوا کرتی ہوں اس کھڑی کا جب تہیں دیس نکالا دیا گیا! زندہ باد امن انتلاب کی خوشبو میں بی ہوئی کمانی اور اس کی تمذیب!!

افضل تؤصيف

بنائے جائیں تو کیسی کمانی لکستا؟ محر زیادہ مایوی اور زیادہ محمن کے ایکے کیے ایسے خیالات کو رو کروینا پر آ ہے۔ کہ تم بھی یمال رہ کر پت جس کس طرف کو اور کس طرح بدل محے ہوتے کون جانے تم انسانوں کی طرف کے رہے یا نہ رہے۔ کیا خرتم مجى وربارى مو جاتے يا آخرى وقت تك فنكار نه رہے۔ چاولوں كے بيويارى بن كے ہوتے۔ یا اس سے بھی آگے تک ترقیاں کر جاتے۔ گروی کھاتے والے بک کے ولال یا سمی ملی بیشن سمینی کے ڈائریکٹریا مہتم اعلیٰ بن جاتے اور جو سمیں ان بلندیوں کو چھونے کے لائق جوہر قابل تسارے اندر سے نہ لکل سکا تو تسارے منہ میں بھی وہی ٹافیاں بھروی جاتیں جن کے اندر تخلیق کے جرثوے ہلاک کرنے والا میں مزے وار زہر ملا ہو تا ہے۔ خاص ممینی کی بنائی ہوئی سے خوش ذا نقتہ ٹافیاں تم تھوک دیتے مجھے تو اس كا بھى يقين ہے كيوں كه تم شروع سے وال جاول خور فتم كے آدى تھے۔ مراس کے بعد سیہ ہوتا کہ امن عامہ میں طلل ڈالنے کی فرد لگا کر تنہیں سمی بہت برانی کو تھی میں ایک سے فرج کے ساتھ بند کر دیا جاتا۔ کافذ قلم چین کر ع بست مشروب کی بو تلیں تمهارے ہاتھ میں تھا دی جاتیں۔ محونث محونث کی کرتم زندگی کزارتے اور کھوئی جنتوں کے تصور کے ساتھ ہی نی جنتوں کی تقیرے لئے پلاٹ ماصل کرنے ک سازش بکاتے ہوئے بوا شاندار کمیو مائز Compromise کر کے باہر نکل آتے۔ بیے کہ یمال ہوتا ہے۔ لیکن تم تو کرشن چندر تھے۔ ممکن ہے تہمارے معاملے میں اس طرح کا سارا نقشه خارج از امکان بی ره جاتا۔ سودا یا کمیرو مائز تم تو مجھ بھی نہ كرتے مكر الى صورت ميں ہوتاكيا؟ يى كه آج حميس مجانى يائے بت سے برس بیت مجے ہوتے تماری ستی کا برا بت جس کے ینچے کمرے ہو کر آج اور ویکھنے والول كى كردن مر جاتى ب اور ٹولى كر جاتى ب- يال ره كر شايد چھوٹا ساكذا بن جاتا۔ یمال کے اخبار نویسوں کا کیا ہے وہ تو جہیں اور بھی جانے کیا کھ بنا ۋالتے۔ بوے کمانی کار کے سوا اور سارے لقب دیج ساج و شمن لکھ کر "بوا مجرم" بنا لینے تک بدی محنت ہوتی۔ برے قلم کھتے جانے کتنی سابی فرج کرتے وہ ساتھ بی تہمارے پر کھوں کی گزری بشتوں پر ان کے چال جلن کا ایک نیا ماسک چڑھا کر اوپر سے

پهلا دیباچه

ہندوستان اور پاکستان میں خانہ بھلکی کی آگ گی ہوئی ہے جس کے شعلوں میں انسانوں ' مکانوں' اور کتب خانوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی' آزادی تہذیب اور تدن کے جل کر خاک ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ آج کی مینوں کے بعد یہ شعلے بلکے پر گئے ہیں۔ لکت جی سے لیکن ابھی فسنڈے نمیں ہوئے ہیں۔ راکھ کے یہے بہت سی چنگاریاں دبی ہوئی ہیں جو ذراسی پھونک سے بھڑک علی ہیں۔ ان کو ہوا دینے والے بھی موجود ہیں۔

کین آگ بجھانے والوں کی بھی کی نہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے صوت مند اور ترقی پند عناصر اس خانہ جنگی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ یقین کے ساتھ کما جا سکتا ہے کہ کامیابی انہیں کو ہوگ۔ کیونکہ وقت ' تاریخ اور مستقبل ان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کامیابی انہیں تقویت پہونچا رہے ہیں۔ انقلابی قوتمی انہیں ساتھ ہے۔ زندگی کے نقاضے انہیں تقویت پہونچا رہے ہیں۔ انقلابی قوتمی انہیں سارا دے رہی ہیں اور انسانیت کی بھرین روایات ان کی پشت پنای پر ہیں۔

الین فانہ جگل کے فلاف کامیاب جدوجدد اس وقت تک نمیں کی جا عتی۔ جب بحک اس کی حقیق نوعیت کا علم نہ ہو اور آگ لگانے والے ہاتھ پچان نہ لئے جائیں۔ جب بک اس کی حقیق نوعیت کا علم نہ ہو اور آگ لگانے والے ہاتھ پچان نہ لئے جب بک اس کی حقیق نوعیت کا علم نہ ہو اور آگ لگانے والے ہاتھ پچان نہ لئے جب بک اس کی حقیق نوعیت کا علم نہ ہو اور آگ لگانے والے ہاتھ پچان نہ لئے جائم طور سے سمجھا جاتا ہے۔ آج کی فانہ جنگی ہندوؤں اور مسلمانوں کے فانہ جنگی ہندوؤں اور مسلمانوں کے وال کے بیرے تقویت پنج رہی ہے۔ لئکر کا حملہ ہے جے ہندوؤں اور مسلمانوں کے وال کے بیرے تقویت پنج رہی ہے۔

یہ فشکر منظم ہے اسلع ہے۔ اس لئے واؤ پتج بہت سوچ سمجھ کر وضع کیئے مجے ہیں۔

دراصل اس مطے کی زو پر پاکتان اور ہندوستان کی اقلیتیں نہیں ہیں۔ اقلیتوں کا تو

صرف بمانہ ہے۔ اسلی تملہ چالیس کو ٹر ہندوستانی اور پاکتانی عوام پر ہے۔ اس

آزادی پر ہے جو ابھی پچاس سال کی قربانیوں کے بعد بھی صاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس

قوت پر ہے جو انقلابی تحریک کی گاڑی کو چلا رہی ہے۔ ان جماعتوں پر ہے جو آزادی

گی علمبردار ہیں۔

اس رجعت پرست انتقاب و شن کو منظم کرنے والے انگریز سامراجی انگریز فوجی افر اور انگریز حکام ہیں جو بندوستان اور پاکستان میں قوی حکومتیں بن جانے کے بعد بھی نظم و نسق کی باگ ور سنبھالے ہوئے ہیں۔ آج ان کی سازش کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ سے ستبر کے "پاکستان ٹائمز" میں بنجاب پولیس کے ایک انگریز افر جیکس کا جو خط شائع ہوا ہو وہ انگریزوں کی سازش کو بے نقاب کرنے کے لئے کافی ہے۔ بعد کے فط شائع ہوا ہو وہ انگریزوں کی سازش کو بے نقاب کرنے کے لئے کافی ہے۔ بعد کے واقعات بھی اس کی شاوت ویتے ہیں۔ باؤنڈری فورس کے کراؤت سے کون واقعن شیس ہے جس نے انگریز افروں کی رہنمائی میں مشرقی بنجاب کے مسلمانوں پر اور منم بنی سنجاب کے مندووں اور سکھوں پر مولی چلائی۔ بنجاب کے حاکموں نے فیاد کرنے منظم بواب کے ہندووں اور سکھوں پر مولی چلائی۔ بنجاب کے حاکموں نے فیاد کرنے والے فنڈوں کی ایداد کی۔ ویل میں نوکر شاہی نے ہندوستان کے وزیرِ اعظم جوا ہر لال اس ختاب کی پرواہ نمیں کی۔ اور مسلم اقلیت کا فرض پورا نمیں کیا۔ ویلی کے ہنگاے کی سازش میں فوجی افرشائل نئے۔ بی حال پاکستان میں ہوا۔

برطانوی سلطنت کا آفآب جو دو سو برس سے انسانیت کو جملسا رہا تھا ڈوب چکا ہے۔ ان کی حکومت کی منحوس بساط الٹ چکی ہے، یورپ میں ان کا اقتدار ختم ہو گیا ہے۔ ان کی سانس کا ڈورا ہندوستان میں ٹوٹ رہا ہے۔ ان کی سانس کا ڈورا ہندوستان میں ٹوٹ رہا ہے۔ فرقی چال بازوں نے اپنے آپ کو بچانے کی نئی ترکیب سوچی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ اب ہندوستان پر اپنی فرجی طاقت سے حکومت نہیں کر کتے اس لئے انہوں نے کہ وہ اب ہندوستان پر اپنی فرجی طاقت سے حکومت نہیں کر کتے اس لئے انہوں نے ماری شاندار تحریک آزادی کی بعض کردریوں اور خصوصیت کے ساتھ ہندو مسلم نفاق ساری شاندار تحریک آزادی کی بعض کردریوں اور خصوصیت کے ساتھ ہندو مسلم نفاق سے فائدہ اٹھایا جو انگریزی سیاست کے علاوہ ہماری قومی قیادت کی سرمایے دارانہ

ہوگیا۔ ظاہر ہے کہ آگر پھوڑے کو چرا نہ جائے گا تو دہ جم میں زہر پھیلا دے گا۔
لیمن کیا انگریز سامراجیوں، فرگی حاکموں، دینی راجوا ژوں اور ہندو سلم اور سکھ
رجعت پرستوں کو الزام دے کر ہم اپنے ترتی پند ضمیر اور مہذب دل کو مطمئن کر
سکتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے فرائنس انجام دیئے ہیں؟ ہمیں اپنے عمل کا بھی جائزہ لینا
پڑے گا۔ ہارے گھر میں رجعت پرست عناصر کا وجود اس کا جوت ہے کہ ترتی پند
قوتوں میں ابھی کچھ کروریاں باتی ہیں۔ اور اس کروری کی ذمہ داری ہارے اور ہے۔
ہماری قوی آزادی کی تحریکوں اور ہارے رہنماؤں کی سیاست کے اوپ ہے۔ یہ خانہ
جنگی فرنگی سیاست کی کامیابی کی دلیل ہے اور اس کے خانہ انقلابی جدوجمد کرنے کے
جنگی فرنگی سیاست کی کامیابی کی دلیل ہے اور اس کے خانہ انقلابی جدوجمد کرنے کے
التے ہمیں، ہمیں اپنی صفوں کو پھرے آراستہ کرتا پڑے گا۔ نے مورسے زیادہ مضبوط
بنانے پڑیں گے اور نیا تملہ زیادہ ہمت سے کرتا پڑے گا۔

ایک اور بھی ہوا سوال ہے۔ نفرت کا جو زہر عام انسانوں میں مرایت کر حمیا ہے اے کیے نکالا جائے۔ ہندوستان کے ہندوؤں اور سکھوں نے اور پاکستان کے مسلمانوں نے اس خانہ جنگی میں جس بربریت اور درندگی کا اظمار کیا ہے اس کے تصور ہی سے رو تلفے کمڑے ہو جاتے ہیں۔ ایبا معلوم ہو تا ہے جیے اس ملک میں بھی گوتم بدھ پیدا ہی نمیں ہوا تھا۔ ایشیا کے کانوں نے عرب کے رسول کی آواز بھی سی بی نمیں تھی۔ بی نمیس ہو ایشا کے نعوش بھی نمیں ابھرے تھے۔ الورا کے بت بھی نمیں تراشے مے بیے اجت کمی نمیں تراشے مے بیے اجت کمی نمیں بنایا حمیا تھا۔ نیگور اور اقبال نے اپنے عمیت بھی نمیں کائے تھے۔ تاج محل بھی نمیں بنایا حمیا تھا۔ نیگور اور اقبال نے اپنے عمیت بھی نمیں کائے

اس وقت ملک میں چاروں طرف نفرت کا دور دورہ ہے۔ وہ لوگ بھی جو فساد نیس چاہتے اس نفرت کا دیار ہیں۔ بہت سے نیشنلٹ یہ کہتے سائی دیتے ہیں کہ بندوستان سے سارے مسلمانوں کو نکال دو۔ ایک پاکستانی ادیب نے جھے لکھا ہے کہ بندوستان سے سارے مسلمانوں کو فکال ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سارے کہ سکھ کا نام سن کر میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سارے ہندوستان اور پاکستان کے ایک ایک روقائے سے نفرت خون کی طرح رس ری ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے ایک ایک روقائے ہے اور تمذیب و تھن کا خول سانپ کی انسان کی صدیوں پرانی وحشت بیدار ہو منی ہے اور تمذیب و تھن کا خول سانپ کی

ذہنیتوں سے بیدا ہوا تھا اور کما کہ ہم پرامن طریقے سے اقتدار ننظل کر دیں ہے۔
اس طرح انسوں نے اپنے آپ کو عوای قوت کے آخری دار سے محفوظ کر لیا۔ ان
کے ساتھ بندہ ستان کے رجعت پرست عناصر بھی محفوظ ہو گئے۔ جنہیں خو، فرجیوں
نے جنم دیا تھا۔ ملک کی تقتیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوجوں کو بھی ذہبی بنیاد پر
تقتیم کر دیا اور اپنے کر کول اور کتوں کو دلی راجواڑوں کی شکل جی آزاد کر دیا۔ ان
کے گلوں کے پٹے اتیار دیے گئے اور زنجیریں کھول دی گئیں۔ ہندوؤں مسلمانوں' اور
سکمیوں کو بھڑکانے کے لئے انگریز نوکر شای موجود بی تھی۔ ان کو مسلم کرنے اور فوتی
تربیت دینے کے لئے دلی راجواڑوں نے اپنی خدمات بیش کر دیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ بنجاب کی خانہ جنگی میں جو بنصیار استعال ہوئے ہیں وہ ولی میں جو بنصیار استعال ہوئے ہیں وہ ولی ریاستوں نے میا کے جن میں پٹیالہ اور فرید کوٹ کی سکھ ریاستیں اور بماولور کی مسلم ریاست پیش بیش تھیں۔ ان میں زیادہ تر جزل ہیڈ کوارٹر کے وہ بنصیار تھے جو انگریزوں نے ولی راجوا ژوں کے سرد کر دیۓ تھے۔

رجعت پرست عتاصر کی تنظیم اکالیوں کے "شہیدی دل" ہندوؤں کے "راشنری سیوا عظم" اور مسلمانوں کے "مسلم نیشنل گارڈ" کی شکل میں ہوئی۔ ان رجعت پرستوں نے ہندوستان میں ہندو مکومت اور پاکستان میں مسلم مکومت کے نعرے بلند کئے اور جمہوریت اور آزادی کی ناؤ انسانی خون کے بعنور میں چکرانے مگی۔

آج مشرقی بنجاب میں ایک بھی مسلمان باتی نمیں ہے۔ مغربی بنجاب میں کوئی سکھ یا ہندو دکھائی نمیں وہتا۔ سیکنوں برس پرانی بستیاں لٹ سکیں۔ ہزاروں ہندو مسلمان اور سکھ عورتوں کے ساتھ سزکوں اور بازاروں میں زنا کیا گیا۔ لاکھوں آوی موت کے گھاٹ اتر سمجے۔ ایک کوڑ کے قریب انسان بے گھر ہو سمجے۔ کھیتیاں اجر سمئیں۔ کارفانے بند ہو سمجے۔ کتابوں کی دکائیں اور ذخیرے جل سمجے۔ کتبوں اور مدرسوں میں کارفانے بند ہو سمجے۔ کتابوں کی دکائیں اور ذخیرے جل سمجے۔ کتبوں اور مدرسوں میں الو بولنے گئے۔ ہوائیں لاشوں کے تعفن سے کندی ہو سمئیں۔ وریاؤں کے پانی سے بو اقتدار ختل کیا تھا وہ ہارے اپنی میں تبدیل آتے گئی۔ انگریزوں کے برامن طریقے سے جو اقتدار ختل کیا تھا وہ ہارے اپنی میں تبدیل بھائیوں کے فانہ جکی میں تبدیل بھائیوں کے فانہ جکی میں تبدیل

کینچلی کی طرح از کمیا ہے۔ وہ درندہ جو آج سے کی بزار برس پہلے بہاڑوں کے غاروں اور در فتوں کے کھو کھلے توں میں رہتا تھا۔ آج مہذب بستیوں میں اپنے خونین وانت نکالے ہوئے پھر رہا ہے۔

مشرقی اور مغربی بنجاب کی معافی اور سیای بربادی کا غم بہت ہے گین اس سے برا دکھ تو یہ ہے کہ ہم کتے ذلیل ہو گئے ہیں۔ دنیا کی نظروں میں ہاری کیا آبرو رہ جائے گی۔ بانا کہ قل و غارت کری کی ذمہ داری فنڈوں اور رجعت پرستوں پر ہے لین بحیثیت انسان کے ہم ہر اس بیچ کی موت کے ذمہ دار ہیں جو چاہے پاکتان میں بارا کمیا ہو چاہے ہندوستان میں۔ اور اس سے زیادہ ہم ان قاتلوں کے اظافی و کردار کے ذمہ دار ہیں ، جن کی تعداد اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں ضرور ہے۔ وہ ہاری ساتی اور مجلی زندگی میں برابر کے شرک ہوں گے۔ میں سوچا ہوں کہ ان کی نفیاتی کیا ہو گی۔ وہ سوتے میں کیا دواب ویکسیں گے۔ جب وہ اپنی بیویوں کو بیار کریے ہوں گے۔ جس بودا آگی یا نمیں اور جب وہ اپنی بیویوں کو بیار کریں گے تو ان کے کانوں میں کمی کی چینوں کی آداز آگ کی یا نمیں اور جب وہ گارگ نے آپ ان کی کانوں میں کمی کی چینوں کی آداز آگ کی یا نمیں اور جب وہ گارگ نے ایک انسانی روح اس کی درندگ کارگ نے ایک انسانی روح اس کی درندگ مارو' پھر خود تی چلا آ ہے۔ پہلے کہتا ہے۔ بارو' پھر خود تی چلا آ ہے۔ پہلے کہتا ہے۔ بارو' پھر خود تی چلا آ ہے۔ اس کی انسانی روح اس کی درندگ کی خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ اس کا ضمیر فریاد کر رہا ہے۔ اس نے دو سرے انسانوں کو بھی قل کر دیا ہے جو اس کے سینے کے اندر کے قل کے ساتھ اس انسان کو بھی قل کر دیا ہے جو اس کے سینے کے اندر خواب ایسا آدی ہماری ساتھ اس انسان کو بھی قل کر دیا ہے جو اس کے سینے کے اندر خواب ایسا آدی ہماری ساتھ اس انسان کو بھی قل کر دیا ہے جو اس کے سینے کے اندر خواب ایسا آدی ہماری ساتھ اس انسان کو بھی قل کر دیا ہے جو اس کے سینے کے اندر

میں سوچتا ہوں کہ ملک میں امن قائم ہو جائے گا۔ ابڑے ہوئے کمیت پر الملائے لیس کے۔ ہم اپنے بازووں کی قوت سے ویو بیکل معینیں کموی کر دیں ہے۔ لیکن ان قائلوں کا خمیر کمیے پاک ہو سکے گا۔ جنوں نے اپنی بنوں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جنوں نے نگی عورتوں کے جلوس نکال کر اللہ اکبر 'ست سری کال اور ہر ہر ممادیو کے نعرے بلند کے ہیں۔ جنوں نے ماؤں کی دودھ بھری چھاتیاں کائی ہیں اور بچوں کی لاشوں کو نیزوں پر اٹھا کر قبقے لگائے ہیں ہم اس اناج کو کمیے کھا سکیں مے جو

ان کمیتوں سے پیدا ہو گا۔ جن کی خاک میں بزاروں بے گناہوں کی لاشیں کھاد بن گئی ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ بچ بوے ہو کر کیسے ہوں گے جنمیں لاشوں کے بچ میں رینگنا پڑا ہے۔ ان لؤکیوں کی محبت کیسی ہو گی جن کے داوں میں مرد کی دہشت سائی ہوئی ہے۔ جن کی عصمت آزادی کے نام پر لوٹی گئی ہے اور جن کے پید، میں نفرت ہوئی ہے۔ جن کی عصمت آزادی کے نام پر لوٹی گئی ہے اور جن کے پید، میں نفرت کے فتہ کے تندگی کی کئی بن کر کھل رہے ہیں۔ وہ لوگ کیسے ہوں مے جو موت کے منہ باہر نکل آئے ہیں اور اب ان کے ایک ایک رو تکئے میں خون بحرا ہوا ہے۔

ہمیں صرف آزادی کی سلی ہوئی کونپلوں کی آب یاری ہی تمیں کرنی ہے ' فتح کی۔
فرقی ہوئی خوبصورت محرابوں ہی کو نمیں جو ڈٹا ہے بلکہ غلامی کے اس کو ڈھ کا علاج بھی
کرنا ہے۔ جو ہمارے جسموں سے ولوں اور روحوں سے نفرت انتقام اور فساد بن کر
نیک رہا ہے۔ صدیوں پرانا غاروں میں رہنے والا درندہ ابھی پوری طرح انسان نمیں بنا
ہے۔ ہمیں خود اپنی انسانیت کی تربیت کرنی ہے۔ ساسی آزادی کے ساتھ ساتھ روحانی
یاکیزگی کے لئے بھی جدوجہد ضروری ہے۔

ہمیں اوبوں کی حیثیت ہے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو کے اویب جاگ رہے ہیں اور وہ اس وحشت، ورندگی اور روح کے گمناؤنے پن کو محسوس کر رہے ہیں جس نے ہندوستائی زندگی کو روگ لگا دیا ہے۔ بمبئ کے اوبوں اور فن کاروں نے امن کا جلوس نکالا۔ پاکستان کے اویب اپنی کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن اکٹریت کی زبائیں ابھی محمگ ہیں۔ ان کے قلم خاموش

#### اندھے

چوک جمبئ کے اندر کوچہ پیر جمازی میں صرف دو گھر ہندووں کے تھے۔ ایک س منزله مکان ملی میں سب سے اونچا اور خوش حال مکان لالہ بانشی رام کھتری کا تھا یہ بنجالی کھتری نہ تھے۔ یولی کے کھتری تھے اور ہروقت ہندستانی میں بات کرتے تھے۔ اس کتے سب پنجابیوں کو ان سے نفرت تھی۔ سالوں کی زبان کیا کترنی کی طرح چلتی متى - ان كے كمرى عورتيں ناج كانے كى بدى شوقين تھيں - ريديو بروقت چانا رہا۔ بشیا گھری سب سے چھوٹی اور سولہ سرہ برس کی ہوگی اور اکثر سے منزلد عمارت کی چست پر کمری ہو کر مجھے الکانے کے لئے ناچ کیا کرتی۔ میں اپنے مکان کی چست پر ے اور وہ اپنے مکان کی چھت ہے ایک دو سرے سے عشق کیا کرتے۔ مگر میں مسلمان تھا اور وہ ہندو' میں جہار تھا اور وہ کھتری اور وہ بھی یو پی کے۔ پھر ہشپا تو کیا مر کی دو سری عورتیں بھی مجھی گلی میں اکیلی نه و کھائی دیتیں۔ وہ اوگ بائٹی باغ سر کو ممى جاتے تو موڑ میں بین كر- يهال مارے كموں كى عورتوں كو بازار سے سودا سلف بھی لانا پڑتا۔ پردہ سنبھالنا تک مشکل تھا۔ ایس صورت میں ہر شریف مسلمان محلے والے کو لالہ بانش رام کھتری کے گھرانے سے چر تھی اور یوں بھی تو یہ لوگ بت كينے تھے۔ مسلمانوں كو اچھا نبيل سجھتے تھے۔ اور ايمان كى بات تو يد ہے كه كون كافر ایا ہے جو ملمانوں سے وحوکا نہ کرتا ہو۔ یہ تو ان لوگوں کے خمیر میں ہے۔ ہندو مسلمان كاساول نبيس ركھتا۔ جس طرح مسلمان صاف اور كھرى بات سب كے سامنے كمه ديتا ب- بندو توبس زبان كالمينها ب- اندر ب بس بمرا ب جس في بندو ي ہیں۔ جہاں تک جھے معلوم ہے اور پندرتا تھ اٹک عصمت چنتائی اچر عباس کیفی اعظمی پوسف فکر تو نسوی اور کرش چندر کے علاوہ کمی اویب نے فساد پر قلم نہیں اٹھایا ہے۔ اب تو جو کچھ لکھا کیا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ لیکن کافی نہیں ہے۔ یہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کے برابر ہے۔ فنڈوں کے چھرے قلم سے زیادہ تیز چل رہ ہیں۔ ان کی بندوقوں کی آوازیں شاعوں کی آوازوں سے زیادہ بلند ہیں۔ انسانی خون کا سیاب ان اوب پاروں کو بہا لے جائے گا۔ ہمیں ابھی اتن کتابیں کھنی ہیں کہ ہم ان کے ڈھیر سے بند باندھ سیس۔ پشتے بنا سیس۔ اس کو ہنگای اوب کمہ کر صرف وی ان کے ڈھیر سے بند باندھ سیس۔ پشتے بنا سیس۔ اس کو ہنگای اوب کمہ کر صرف وی لوگ ٹال سے ہیں جن کی روھیں سر گئی ہیں اور شعر اوب و فن کے چھے فشک ہو

آج چالیس کروڑ ہندوستانی اور پاکستانی ایک ایک اویب اور ایک ایک شاعر کو نام کے لے کر آواز دے رہے ہیں۔ تم نے ہمارے کو نظے جذبات کو زبان عطاکی نقی۔ آؤ اور ہمارے دلوں کے نئے زخم دیکھو' اپنے چاروں طرف مڑ کر ویکھو' تہیں بے شار سمی ہوئی آ تکھیں نظر آ کیں گی۔ سنو ہمارے ایشٹھ ہوئے ہونؤں پر کون سے لفظ تؤپ رہے ہیں۔ ہمارے سینوں ہیں کیے نعرے جکڑے ہوئے ہیں ہو نکل آنے کے کئے بیتاب ہیں۔ تم ان گیتوں کو گا کتے ہو جو ہم گانا چاہتے تھے اور نمیں گا سکے۔ تم ان کمانیوں کو سنا کے ہو جو ہم گانا چاہتے تھے اور نمیں گا سکے۔ تم ان کمانیوں کو سنا کتے ہو جو لمو لمان ہو گئی ہیں۔ ان اوھورے خوابوں کو پورا کر کتے ہو جن کے نارویود بھر گئے ہیں۔

آج ہندوستان کی آواز آ رہی ہے۔ پاکستان کی آواز آ رہی ہے۔ چالیس کو ڑ
ائسانوں کی آواز آ رہی ہے اور انہیں کے ساتھ ادیوں اور شاعروں کی آوازیں بھی آ
رہی ہیں۔ جن میں کرشن چندر کی آواز سب سے زیادہ بلند ہے لیکن سے آوازیں بھی
وھیمی ہیں۔ ان میں آہستہ آہستہ بجلیوں کی کڑک اور بادلوں کی گرج پیدا ہو رہی ہے۔
لیکن ونیا ہندوستان کے قبضے کی ختر ہے۔

سردار جعفری جبین

١٦ نومبر ١٩٣٤ء

ير اعتبار كيا وه مرا-

دوسرا گررام زائن برہمن کا ہے۔ یہ کھریالکل مارے کھرے سانے ہے۔ رام زائن کی ماں ایک لڑاکا عورت ہے۔ محلے بھر کی عور تیں ایک طرف اور وہ ایک طرف ' زبانی گالی گلوچ میں کوئی اس سے بازی شیں لے جا سکا۔ ایسے کروے کرفت لیج میں بات کرتی ہے کہ آدی کا بی جل کے کباب ہو جاتا ہے۔ ہارے ہاں جمار نیس طعنے تضنیع کل گلوچ میں بے حد ہوشیار ہیں محر رام زائن کی مال کے آگے وہ بھی ہات جوڑتی ہیں۔ سارا محلے اس سے ناراض تھا۔ رام زائن خود بے حد شریف برہمن تھا۔ گائے کی طرح ست رفتار اور بھولا بھولا سا۔ ہروفت اپنے وهرم دان میں مكن تا- ہرايك ے بس كر بات كرتا۔ يس نے بھى اس كے منہ ے كالى نيس سی- کوئی کروا بول سیس سا۔ محلے بحریس سی سے اوائی سیس لیتا۔ ایا آدی بھی س كام كا ليني منى بات ير الاے كائى شيس- اب جب دو سرا آدى اس قدر ميشا مو تو ہم كس طرح اس سے جھڑيں۔ اس سے جھڑنے كو بت جى جابتا تھا۔ كر بيشہ طرح دے جاتا۔ مجھے تو ایسے آدمیوں سے سخت کد ہے۔ اب بھی ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ مجھی تو برتن ساتھ ساتھ رکھے ہوئے کھڑ کھڑا اٹھتے ہیں اور ایک تم ہو کہ مجھی بولتے بی نمیں۔ رام زائن کو جب دیکھو بھیلی بلی بنا ہوا ہے سر جھکائے گلی سے باہر آ رہا ہے۔ گھرے اندر جا رہا ہے۔ کمی نے بلایا۔ جصف بتین نکال کے ہاتھ جوڑ ویے۔ برا بی بردل براجمن تقا مال خور-

رام زائن کے تین بچ تھے۔ تینوں اسکول میں پر ھتے تھے۔ چو تھا اوکا کوئی ایک سال کا ہو گا۔ اے اکثر میں نے رام زائن کی بیوی کے تھنوں سے لگتے ہوئے اس سال کا ہو گا۔ اے اکثر میں نے رام زائن کی بیوی کے تھنوں سے لگتے ہوئے اس کے گھرکے دروازے پر دیکھتا تھا۔ یہ بندو عور تیں کس قدر بے جیا ہوتی ہیں۔ نہ پوں کو نہ شرم 'نہ لاج 'سب کے سامنے چھاتی کھول کے دودھ پلانے گلتی ہیں۔ اپنے بچوں کو ' اور یہ فساد شروع ہوا۔ تو شروع شروع اور یہ بھی کیا چر چر دودھ چیے ہیں۔ اور جب فساد شروع ہوا۔ تو شروع شروع میں یہاں صلح کمیٹی بھی شرک تھے۔ میں اس جو میں نہیں تھے۔ مسلمان کی طرف سے ہم نے مجد کے لما ہی

اور تکزیوں کے عال کے مالک فتح محمد کو بھیج ویا تھا۔ وراصل جارا جی اس صلح سمیٹی میں نه تها- کوئی چیز جماز ہو' مار بید ہو' وحول وحیا ہو' تو اس میں مزا ہے۔ یہ کیا اندر ى اندر تو بغض بحراب اور اور ے ملح كيثيال بنا رب يور- بم فے سوچا چلو اسي ملح كيثيال بنانے دو يہ چلنے جلانے كى چيزي حسين بين الله بائش رام كمترى بت پریشان معلوم ہوتے تھے اور اس سلط میں بہت دوڑ دحوب کر رہے تھے۔ چوہدری فتح محد نے ان سے صاف کمہ دیا کہ اگر وہ ٹھیک ڈھٹک سے رہے تو کوئی سلمان ان پر بات سیس اشائے گا۔ بال اگر انسول نے زیادہ چیس چیٹ کی اور فول فال سے کام لیا تو ان كى جان و مال كى خير سيل- لاله بانتى رام بمرى مجلس ميل باتھ جوڑ كے كمرے مو محے ، بولے ہم تو پہل برس سے آپ کے ہمائے ہیں۔ مارے دادا ملکمن رام آزری محسوب محی میس رج تھے۔ یہ س کر بدھا پیرال بخش بولا۔ ان کی بات رب دو- ایک بی حرای تھا، تهارا دادا ملمن رام آزری محصوب میرے بید کو چھ ماہ قید ای نے سائی متی۔ اور کیا ذرا ی بات متی۔ میرے بیٹے نے اس کی دکان سے وس روپے اٹھا کئے تھے۔ ابھی بڑھا پیراں بخش کچھ اور کمنا جاہ رہا تھا کہ لوگوں نے بچ بچاؤ كرك اے چپ كرا ديا۔ لالہ بانثى رام بت خفيف بوئے۔ مكر انهول نے چپ رب بى ميس مسلحت سمجى اور اگر لالد بول بھى تو برى طرح پنا- كى مسلمان جوان ایے تھے جو وہ ذرا مجی ایا ویا کلمہ منہ سے نکالاً اس کی کھال وہی اوجر کے رکھ وية - فيريه صلح مميني تقى - كتف دن ربتى فتم بو كني-

پہلے تو کوئی نہیں بولا پر جب بہار میں مسلمانوں میں آفت آن پڑی تو ہمارا خون بھی کھولنے لگا۔ بیہ سالے اوپر چڑھے جا رہے ہیں۔ ارے ابھی کل کی بات ہے کہ ہم سارے ہندوستان کے بادشاہ تھے اور بیہ وال کھانے والے کافر ہماری جو تیوں تلے لونے تھے اور آج ان کی بیہ ہمت ہو گئے۔ چنانچہ میں نے اور رشید بھائی نے اور مجھے مو پی نے اور آج ان کی بیہ ہمت ہو گئے۔ چنانچہ میں نے اور رشید بھائی نے اور مجھے مو پی نے اور گلے پہلوان نے اور گلی کے دو سرے آٹھ دس جوان جوان چھو کوں نے فیصلے کے اور گلے پہلوان نے اور گلی کے دو سرے آٹھ دس جوان جوان چھو کو ان نے خلاف تو تع کر لیا کہ یہاں ہندوؤں کو اس کا مزا چکھا کے رہیں گے۔ مجد کے ملانے خلاف تو تع اس کے لئے ہمیں برا بھلا کہا۔ پر ہم یوں تو چپ رہے گر اندر ہی اندر اپنی اسکیم کی

یونی تیاری کرتے رہے۔ وہ چار ونوں میں ہم نے اپنے گھروں کی عورتوں کو ہمائی گیا۔

ہمجے ویا۔ کیونکہ چوک ٹی کا کوچہ پیر جمازی لاکھ مسلمانوں کا محلہ سی۔ پھر ہمی شاہ عالمی کا دروازہ یمال سے بہت قریب ہے اور شاہ عالمی کے دروازے میں ہندوؤں کا برا نور تھا۔ کی دروازہ یمال سے بھا کہ اپنی نور تھا۔ کی مناسب سمجھا کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھائی گیے۔ بھیج کر بے فکر ہو جائیں۔ چنانچہ ہم لوگوں نے ایا ہی کیا۔ اس کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی فساد شروع ہو گیا۔ شروع ہندوؤں نے کیا۔

کیا۔ اس کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی فساد شروع ہو گیا۔ شروع ہندوؤں نے کیا۔

کرشنا گلی میں۔ رام گلی میں۔ کرشن محر میں۔ شاہ عالمیں میں؟؟ جال ہاں اہور میں ہندوؤں کا زور تھا۔ وہاں اکے دکے مسلمان مارے جانے گئے۔ اب ہم لوگ کمال تک چپ رہے۔ مسلمان غریب ہو۔ بے وقوف ہو۔ کما ہو۔ مگروہ بزول نوگ کمال تک چپ رہے۔ مسلمان غریب ہو۔ بے وقوف ہو۔ کما ہو۔ مگروہ بزول ہمیں ہندؤوں اور سکموں کو اپنی نائی یاد آگئی۔ اکبری دروازے سے بھائی گیٹ تک اور شاہ ہندؤوں اور سکموں کو اپنی نائی یاد آگئی۔ اکبری دروازے سے بھائی گیٹ تک اور شاہ ہندؤوں اور سکموں کو اپنی نائی یاد آگئی۔ اکبری دروازے سے بھائی گیٹ تک اور شاہ عالمی سے شائی میں تھے ہم جگہ نعرہ تحبیر سائی دینے لگا۔ سب بنے الے کہ کھڑی بہرین اپنی ماں کی گود میں دیک کر بیٹھ گئے۔

کوچہ پیر جمازی کے نوبوان مسلمان بھی کماں چپ بیٹھنے والے تھے۔ پہلے تو ہم اللہ بانٹی رام کھتری کے مکان کے اندر کھس جانے کی کوشش کی۔ مگر اس بد معاش ہندو نے بڑا پکا انظام کر رکھا تھا۔ لوب کا دروازہ اس نے حال ہی میں لگایا اور مکان کے عقب میں ہندوؤں کا محلہ تھا۔ سربن کا محلہ جمال کئی مسلمانوں کی جانیں جا بھی تھیں اس لئے ہم لوگ عقب سے حملہ نہ کر سکتے تھے اور سامنے لوب کا دروازہ تھا۔ دو تین بار ہد بول کے ہم لوگ چپ ہو گئے۔ آثر بھی آئے ہم نے اس کے کمر میں کئی نادر اور جیتی اشیاء تھیں کمر کو آگ گا دی۔ اب کیا کیا جائے۔ اس کے گھر میں کئی نادر اور جیتی اشیاء تھیں اور سا ہے کہ بہت زیور اور اناج بھی تھا۔ پر ہمیں پھی نہ ملا۔ مکان ایسے جلا جیسے اور سا ہے کہ بہت زیور اور اناج بھی تھا۔ پر ہمیں پھی نہ ملا۔ مکان ایسے جلا جیسے سوکھی لکڑی چو لیے میں چھے چھ کر جلتی ہے۔ شعلے دور دور جگ دکھائی دے رہے تھے اور سا ہے کہ بوی کوشش کی۔ مگر سالہ بانٹی رام نے اپنے آپ کو اور ایک گھروالوں کو بچانے کی بوی کوشش کی۔ مگر اللہ بانٹی رام نے اپنے آپ کو اور ایک گھروالوں کو بچانے کی بوی کوشش کی۔ مگر اللہ بانٹی رام نے اپنے آپ کو اور ایک گھروالوں کو بچانے کی بوی کوشش کی۔ مگر عبارا کامیاب نہ ہوا۔ بہت بہت منتیں خوشامیں ہیں نے کیس۔ مگر ہم لوگ سنا

کیئے۔ بس بھے ایک بھیا کے مرتے کا افوس ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اے مرخے سے بہا لیتا۔ وہ مکان کے اندر اندر آگ میں جل کے مرکئی اور میں بھی نہ کر کا۔ کرتا بھی کیا اس وقت لوگ کھے۔ مسلمان ہو کے ہندو کی طرف واری کرتا ہے۔ اس خیال سے چپ ہو گیا۔ مرتے وقت نجاتے اس کی کیا عالت تھی۔ تیمی منزل سے اوپ کی جست کی طرف تو اس نے اس جاتے ہوئے ویکھا تھا۔ پریٹائی کے عالم میں بھاگ رتی تھی۔ لالہ بانٹی رام کی یہوی کے مارے کپڑے جل رہے تھے اور اس فے تیمی بھاگ رتی تھی۔ فیر بعلی آگ سے کون نج سکا ہے۔ میں بھاگ رتی چست سے یہ پچ چھلا گا۔ لگا دی تھی۔ فیر بعلی آگ سے کون نج سکا ہے۔ بب لالہ بانٹی رام کا مکان جل رہا تھا تو کمی نے ویکھا کہ ہندوؤں کا دو سرا گھر جب لائے رام کا مکان جل رہا تھا تو کمی نے ویکھا کہ ہندوؤں کا دو سرا گھر اس طرح محفوظ و مامون ہے سب لوگ رام نزائن پر ہمن کے گھر کی طرف دیکھنے کے۔ بو اس وقت سب کے سانے جسم سوال تھا۔ پھر ہم سب لوگ اس گھر کی طرف برجے سے سال معمول ساکواڑ تھا۔ چٹنی اندر سے گئی تھی۔ وروازہ کھٹ کھٹان نے طرف برجے یہاں معمول ساکواڑ تھا۔ چٹنی اندر سے گئی تھی۔ وروازہ کھٹ کھٹان سے طرف برجے یہاں معمول ساکواڑ تھا۔ چٹنی اندر سے گئی تھی۔ وروازہ کھٹ کھٹان نے خواب نہ ویا۔ تو رشید بھائی نے اور گھے پہلوان نے شانوں سے گئریں لگا کر دروازے کو تو ڈ ویا۔ اندر سانے ہی رام نرائن برہمن ہاتھ جو ڈے کھڑا

رشيد نے يو چھا- "دروازه كول سيس كھولا سور-"

. الى - الى - على سو ربا تقا-

مجھے بری ہی آئی۔ حریں نے منبط کیا۔

کلے پلوان نے کما۔ "اب یمال کمڑا کمڑا کیا کر رہا ہے۔ چل باہر چل۔" "باہر جا کے کیا کوں گا۔"

"بابرة لكل- يمال كمرا كمراكيا جواب وعا ب-"

کلے پہلوان نے اس کی گدی پر ہاتھ رکھا اور اے ایک وصکا جو دیا۔ تو سیدھا چو کھٹ ے باہروہ چو کھٹ ے باہر کر رہا تھا کہ چکے نے اس کی چیٹے میں چاقو مارا اور وہ وہیں دھڑام ے فرش پر کر کر تڑ پنے لگا۔ اس کی ماں روتی چیٹی باہر آئی۔ جکے نے اے بھی چاقو مارا اور وہ بھی وہیں ڈھیرہو گئی۔ اپنے جیٹے کی تڑیتی ہوئی لاش پر کر گئی۔

اس کے بعد رام زائن کی ہوی کی باری آئی۔ اس نے زیادہ مزاحت نہ کی چار بچوں
کی ماں بھی اور بدصورت۔ کوئی اے مسلمان بتانے کے لئے بھی تیار نہ تھا۔ لیکن
جیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کا سب سے چھوٹا لڑکا بو ایک سال کا تھا اب تک
پگوڑے میں پرا سو رہا تھا۔ نمایت اطمینان سے جیسے پچھ ہوا نہ تھا۔ ہم سب لوگ
پگوڑے کی طرف گئے۔ بچہ سو رہا تھا۔ رشید نے چمرا نکالا۔ یکا یک میرے ہاتھ نے
لیکوڑے کی طرف گئے۔ بچہ سو رہا تھا۔ رشید نے چمرا نکالا۔ یکا یک میرے ہاتھ نے
اسے روک دیا۔

"كيول" رشيد نے كبا "مانپ كا بچد ہے-" "جانے دو-" ميں نے كما - "بوا ہو كا ار واليس مح-" "جيس"- مجھے نے ذرا نرى سے كما-

الانساس الله المحتلق المحتلق

لوگوں نے ایک دو سرے کی طرف دیکھا اور پھر مختلف کلیوں میں بٹ کر اپنی اپنی جگھوں نے اور رشید بھائی جگھوں کی راہ لی۔ گلامتی کیٹ چلا کیا۔ جبحا اکبری منڈی چلا کیا۔ میں اور رشید بھائی گیٹ کی طرف روائد ہوگ جہاں وا تا کے دربار کے عقب میں ہم نے اپنے ہوی بچوں کو رکھ چھوڑا تھا۔ چھا نورا ہی کے گھر میں۔

وا آ کے دربار کے قریب مسلمانوں کا ایک بوا بچوم تھا اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ پوچھنے پر پہت چلا کہ کرش محر کے ہندوؤں کی مما سیمائی ٹولی نے وا آ کے دربار کی جانب عقب سے حملہ کیا اور آتے ہی آگ لگا دی۔ ہم لوگ بھا کے بھا گے اپنے گھر کی طرف دو ڑے رائے ہیں بچا نورا بھی سر پیٹے ہوئے ملے۔ بولے۔ ولئے بینا۔ کب ہو کیا۔

"كيا موا چا-" مي نے محبراكر كما-

ہندووں نے مارے کمر کو آگ لگا دی۔ تیری چی جل کے مرسمیں بائے بائے۔" "اور میری بوی" میں نے تمبرا کے بوچھا۔

"كافرول نے اے جان سے مار ۋالا۔"

گرراکھ کا وجر تھا۔ ابھی آگ پوری طرح سے بھی نہ تھی۔ دروازے پر میری یوی کی لاش تھی۔ اس کا سر کسی نے کچل دیا تھا۔ میرا برا بیٹا واؤد سات برس کا داؤد۔ چاند سا بمارا بیٹا داؤد اس کے قریب مردہ پڑا تھا۔ اس کی کردن میں ایک محرا شگاف تھا۔

میں اپنے بچوں کے لئے کپڑے الا تھا۔ اپنی بیوی کے لئے مانتے کا جمومر اور بناری ساڑھیاں۔ میرے اللہ یہ کیا غضب ہے۔

میں نے بچا سے بوجما اور میرا لینقوب تو سلامت ہے۔ کمد دو چچا وہ تو سلامت ب-

چا نورا ہو اے اسے کافروں نے پہلے تو چموڑ ویا تھا۔ پھر کمی نے کما۔ یہ تو سانپ کا بچہ ہے۔ اس لئے انبول نے اس مر بھی پٹرول چمٹرک ویا وہ ہے تسارا بیقوں۔

### لال باغ

كملاكر كے جڑے بوے مضبوط تھے۔ اتنے مضبوط ك رضار كى بڑى اور جڑوں کے درمیان کے موشت میں کڑھے رہ گئے تھے۔ اس کا رنگ کورا تھا۔ قدیستہ۔ جم مشا ہوا۔ آگھوں میں بلی کی سی چک اور مکاری یائی جاتی تھی۔ کملاکر کی عمریجاس کے قریب ہو گی۔ لیکن دیکھنے میں وہ تمیں کے اور شیں۔ تمیں سے چھ کم کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ کملاکر لال باغ کا معروف دادا تھا۔ بھین میں اس نے جیب کترنے کا فن کیما تھا۔ دوجار بار جیل جا کروہ جمبئ کی سب سے بدی صنعت کا ایک معزز رکن بن حمیا تھا۔ یوں تو جمبئ ایک کاروباری شرہے۔ صنعتی مرکز ہے۔ یمال ملیں ویکٹریاں تجارتی مودام سب کھھ موجود ہیں۔ لیکن لوبا کائن 'تیل کاغذ اور اناج کے کالے بیوبار ے بدھ کر بھی جو صنعت یہاں کمال کو پنجی ہوئی ہے وہ جرائم پیشہ لوگوں کا کاروبار ے اس میں کو ژول روپول کا لین دین ہو آ ہے اور مالابار بل سے لے کر میورہ کی جسونیرموں تک اس کے بھاتان کرنے والے سیلے ہوئے ہیں۔ کملاکر ای معزز صنعت كا ايك قرو تما اور لال باغ مين واوا كيري كريا تما- واوا كيري آسان كام نيس اور كرنے سے سيس آتى۔ ہندوستان اور ياكستان كامور نر جزل بنا آسان ہے۔ ليكن لال باغ کا واوا بنا آساں سیں۔ کملاکر نے یہ آج بچاس برس کی کاوشوں کے بعد عاصل كيا تھا۔ بھين ميں وہ اپنا ال باپ كے ساتھ كاراور سے بمبئى آيا تھا۔ يمال اس ك ماں باب و کوریہ ال میں توکر ہو گئے تھے اور وہ دن بھر گلیوں میں ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کمیانا رہتا۔ رُاسوں پر بغیر کلٹ لئے سوار ہو آ میوہ قروشوں سے الجمتا ، بوث

کونے میں چند جلی ہوئی بڑیاں اور خاکستر سر۔ چھوٹا سا۔ نتھا سا خاکستر سرا تم کیا سب مرکئے تھے چھا؟

محلے میں کوئی مرد نمیں تھا۔ نورا نے کہا۔ ہم لوگ سب لوث مار کے لئے محے ہوئے سے تھے۔ کے معلوم تھا بردول ہماری فیر صاضری میں تملہ کریں محے اور وہ بھی یوں۔ نتی عورتوں پر۔

یں نے ساڑھیاں اور زیور اور چاندی کا گلاس اپی ہوی کی لاش کے سامنے رکھا اور اس سے کما۔ مجھے تیری شم ہے عائشہ آگر میں نے تیرے خون کا بدلہ نہ لیا ہو تو اپنے باپ کی نمیں کمی سورکی اولاد ہوں۔ اتنا کمہ کر میں نے چھرے کو ہاتھ میں پکڑا اور گلی کے باہر چلا گیا۔ رشید میرے ساتھ ہو لیا۔

اب کمال جا رہے ہو پولیس آ رہی ہے۔ چا چاایا۔

بولیس کی مال کی اور بولیس کی بسن کی- میں اس وقت سیدها شاہ عالی جا را ہوں۔ سمی میں است ہے تو مجھے روک لے۔ الله اکبر!

آئے۔ اور سب لوگ اے جرت سے سکنے لگیں۔ لیکن ایا مجھی نہ ہوا۔ وہ تو مرف فث بال و کھنے والے تماثا کوں کی جیبیں کاف سکا تھا اور بس جیب کترنے کے لئے تین جگیس سب سے عدہ ہیں۔ ایک و کمیل کا میدان جال تاشائیوں کو کھیل میں اتن ولچینی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری سدھ بدھ بھول جاتے ہیں۔ دو سری سای جلسہ ' جمال مقرر اپنی آتش بیانی سے لوگوں کے دلول میں لعنی بندوؤں کے دلول میں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے دلول میں ہندوؤں کے خلاف اور ہندوستانیوں کے داول میں انگریزوں کے خلاف آگ لگا ویتا ہے۔ کملاکر بھی سیای جلسوں میں جاتا تھا۔ اے میٹمی سنبھلی ہوئی سین تقریریں بند نہ تھیں۔ ایسے موقعوں پر لوگ جمائیاں لینے ملتے سے اور اپن جیبول سے خروار ہو جاتے تھے۔ وہاں ایس تقریریں بت كم ہوتى تھيں۔ يمي ننيمت تھا۔ نفرت كے جذبات لوگ بوى خوشى سے قبول كرتے تھے۔ محبت رواواری اشتی ملی امن کے جذبات لوگوں کو پیند نہ آتے تھے۔ اس لتے استھ تقریر کرنے والوں کو اس نے مجھی اس غلطی کا مرتکب نہ پایا تھا۔ وہ اکثر سای جلسوں میں جانے سے پہلے تقریر کرنے والے کا نام ہوچھ لیا کریا تھا۔ جب بھلو ال بحوانی چے کی افادی حیثیت پر ستیر کرنے کے لئے آتے تو وہ سجھ جا تا کہ اب اس جلے میں کمی کی جیب کاٹنا مشکل ہو گا۔ جب یا جینی پیٹکار کر گرجدار آواز میں بمبئ کو سمیٹ کر ممارشریں شامل کرنے کی دھمکی دیے اور جمبی کے غیر مریث لوگوں كو يهنكارت تو كملاكر سجمتاك آج وو چار جيبي ضرور كافي جائيس كي- اس لئے وہ بيشه سوچ سمجد کر کے سیای جلسوں میں شرکت کرتا تھا۔ بال ریلوے پلیٹ فارم پر وہ ضرور جا آ تھا۔ ہر روز ون میں وو تین بار۔ بالخصوص شام کے وقت جب لوگ گھروں کو او نتے ای جلدی جمرابث ب چینی اور آبر او اگر سینے کی شدید خواہش میں جو اس مجمع میں ہوتی ب اے اپنا کام کرنے کا موقعہ مل ہی جاتا تھا۔ لیکن اب وہ اس پیشے سے کچھ بدول سا ہو چلا تھا جس نے اسے دوبار جیل کی ہوا کملائی تھی۔ اس کئے تيري بار جب جيل ين آيا تو خوب چوكنا مو ك، جيسے وه حمى اسكول مين واعل مو ديا ہو۔ اس نے دوسرے جرائم پیٹ قیدیوں ے راہ و رسم پیداکی اور اب اے معلوم پائش کرنے والوں کو وحمکا آ' خوش ہوش راہ کیروں سے بھیک مانگا' پان والوں کی ود کانوں سے بیڑا اڑا تا اور اس طرح کے کئی ایک نیک کام کرتا کہ جن سے غریبوں کے بچوں کا معتبل تغیر ہوتا رہتا ہے۔ پر ایک مربان نے ترس کھا کر اے جیب کترنے كا فن سكما ويا اور افي وانت يس اے راه راست ير وال ويا- يد راستد اے تين چار بار جیل لے میا۔ میلی بار جب وہ ریفاریٹری اسکول میا۔ تو اے اپنا گاؤں یاد آیا۔ اے چھوٹے چھوٹے مرفی کے چوزے یاد آئے جن سے وہ اپنے کمرے آگلن میں کھیلا کرتا تھا۔ اے وہ ندی کنارے جام کا پیڑیاد آیا جمال وہ حسین اور پری جمال مگروں کی احمیل کود سے محظوظ ہوا کریا تھا۔ دوندے کی جھاڑیاں یاد آئیں 'جو ندی ك كنارك أك ربى تي اور جال اس في ايك مرتب شاما ك محوفي من تين نهایت نرم و نازک چکلبرے اندوں کو دیکھا تھا۔ اس فے اندے اپن ہمتیلی میں اشا لتے اور در تک انہیں چھو آ رہا۔ پھراس نے انڈے محوضلے میں رکھ دیے اور ایک خوبصورت تیری کے پیچے بھاگا۔ اس کے بھاگنے سے ایک فرگوش چوکنا ہو گیا اور اس ك سائے سے ليے ليے كان كورے كے تيركى طرح بماكا اور وہ وين كوا ہوكر بنے لگا۔ تیری فضا میں رنگ بحرتی جا رہی تھی۔ اس کے قبقے کونج رہے تھے ایکایک ور جا کر کھڑا ہو گیا۔ اور جرت سے مؤکر اس کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ لڑکا کوں ہس رہا ہے۔ پہلی بار کملاکر کو یہ سب کھے یاد آیا۔ دوسری بار وہ ریفار میٹری میں حس جیل میں لایا گیا۔ اب اے جمبی کی محمیاں یاد آئیں۔ جمبی کے بازار اور مون سون کی بارش جب مرم مرم الجی ہوئی ممکین موتک پھلیاں جائے کے ساتھ کھانے میں مزا آیا ہے اور اس کے بعد پانچ شروالی بیری اے فٹ بال کے مج یاد آئے جو اس کے قریب ہی ایکلو انڈین کلب لال باغ میں ہوا کرتے تھے۔ کس قدر دلچی تھی اے فٹ بال میں ازندگی بحراس نے مجھی فٹ بال سیس کھیلا تھا۔ وہ فٹ بال کو ہاتھ لگانا جابتا تھا۔ یہ کول کول پھکتا جو دھاکے سے ہوا میں اڑتا ہے اور زمین پر اچھل کر پر فضا میں پرواز کرتا ہے۔ وهم وهم اوهر وهم وهم اوهر- كملاكر چاہتا ايك ايى كك لكانے كه فث بال اوپر فضا ميں دور ميلوں تك اوپر چلا جائے۔ حتى كه حمى كو نظر بھى نہ

مواكد اب تك وہ بم اللہ كے كندى بى مى بند تھا۔ بمبئ مى تو ايك سے ايك اونچا كاروبار يوا إ- جى بيل لا كمول روك كا روز مير كيمير مو آ ب- يه جيب كترنا بعى كوئى كاروبار ہے۔ آدى كام كرے تو لاكيوں كے بيجے الے اوا نے بوانے كا كام كى در آمد كراب كر بين الم بينك كى در آمدكى - شراب كى بينى لكاع كاليان میں بینے کر کو کین سازی کے۔ پھر چور بازار کے سودے ہیں۔ قمار خالے ہیں۔ بوے برے لوگوں کی کروریوں سے واقف ہو کر اشیں لوشے کے بالے ہیں۔ یمال یہ جیب كرنا بمى كوئى كام ب- مكرك جاء كو يسل تو لوك بنية ين- بار يوليس بينت ب- بار جل کی چکی پینی ہے۔ تیری بار تو کماکر نے مد کر لیا کہ اب وہ جیب کترنے کا وحندا نسیس كرے كا- تيسرى بار جيل جائے كے بعد اس نے اقيم اور جرس كى ورآمد كا وصندا کیا اور اس میں اے اور پولیس اور دوسرے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا کہ اس نے لال باغ کے دو جار بوے بوے سیٹھوں سے ال کر اپنی بھٹی رکھ کی اور بوے پانے پر تجارت كرنے لگا۔ اس كے بعد وہ مجى بيل نيس كيا۔ وو ايك بار بوليس سے اے توى يار ضرور كرويا تما- ليكن سيفول نے ال الماك اے واپس بلواليا- أب اس كى عمر پہاس برس کی ہو سمی متی۔ اس کا اپنا جوا خانہ تھا۔ شراب کی بھٹی تھی۔ انم کا كاروبار تما۔ ايك فحبہ خانہ تما۔ ايك ابنا كمر تما۔ موز نتى، بيوى نتى، جار بج تنے، اس نے اپنے گاؤں میں اپنا محراینوں کا بنوایا تھا اور وہاں زمین بھی مول لی تھی۔ لال باغ میں ہر کوئی اس کی عزت کرتا۔ وہ جد حرے گزر تا لوگ اس کی تعظیم کے لئے اٹھ باتے اور پر جمک جاتے اور پروہ ان کے سامنے سے گزر جا آ۔

آج بھی جب وہ کھانا کھا کے گھرے نظنے لگا تو کئی لوگ اس کی دید کے منتظر باہر کھڑے بھے وہ ست بست۔ اس نے کھانا کھا کر اپنی بیوی اپنی چو تھی بیوی کے گال میں چنگی کی اور تیزاب کی بوتل ہاتھ میں اضائے گھرے نگا۔ دردازے پر اس کا چھوٹا لوکا داؤ کھڑا تھا۔ اس نے راؤ سے کما۔ دادر کے ناکے کی طرف ست جانا جد حرر نجیت قلم مکینی کا اسٹوڈیو ہے۔ اس علاقے کے مسلمان لڑکوں سے نہ کھیلا کرد۔ تھے کھئی ہار مسجمنی کا اسٹوڈیو ہے۔ اس علاقے کے مسلمان لڑکوں سے نہ کھیلا کرد۔ تھے کھئی ہار مسجمنیا یا۔ اب تو نہیں جاؤں گا

واوا۔ راؤ بھی این باپ کو واوا ہی کمتا تھا۔ کہ بچین ہی سے وہ این باپ کے متعلق ہر کس و ناکس سے یمی لفظ سنتا آیا تھا۔

راؤ کو قرائض کرنے کے بعد اور تیزاب کی بوش لے کر واوا کملاکر آگے برھا۔
اس کے چینے نائب شکل نے تیزاب کی بوش اپ باتھ میں تھام کی اور کملاکر اپ کرکوں کے جلو میں لال باغ کے برے بازار میں آگیا۔ یہاں کل رات ہے بہت کو برخی ہیں۔ ہو تھی۔ کو جمعی میں ہندہ مسلم فساد ایک سال ہے جاری تھا۔ لیکن کل رات ہے بھڑا بہت بردھ کیا تھا۔ کملاکر فساد ہو جانے ہے بہت خوش تھا۔ کیونکہ جب امن ہو جرم کا کاروبار ذرا افسٹرا پر جاتا ہے۔ پولیس بھی زیادہ ہو شیار ہو جاتی ہے اور فساد میں کسی کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ کل کا راش کماں سے آئے گا۔ چس اور افیون کے کسی کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ کل کا راش کماں سے آئے گا۔ چس اور افیون کے کسیسے کون پکڑ سکتا ہے۔ واوا کملاکر کا کاروبار فساد کی وجہ سے بہت اچھا چل رہا تھا۔ میسیدھ پہلے سے زیادہ مریان ہو گئے تھے۔ ان کی حفاظت کے لئے اس نے ہزاروں سیسٹھ پہلے سے زیادہ مریان ہو گئے تھے۔ ان کی حفاظت کے لئے اس نے ہزاروں مورت بیس یہ شریف لڑکے ملوں میں ذوبوان بندہ چھوکروں کا پیٹ بھرتا تھا۔ دو سری صورت بیں یہ شریف لڑکے ملوں میں ذوبوان ہندہ چھوکروں کا پیٹ اور رات کو شاب مرکزتے ہوئیاں اور انجیا کھانا تھا اور جیب میں اعلیٰ شریف اور رات کو شاب اور لڑکیاں اور لوگوں کے داوں میں وہ ڈر جیسے بٹل کے صاحبزادے چلے جا رہے ہوں۔ یہ فساد زندگی بھر رہے تو کیا ہرا ہے۔

فكر ف كملاكر ك كان ميس كها- رات كو جار مط كرائ-

کملاکر نے اس کی چیفہ ٹھو کی۔ شاباش۔ پھر رک کر کما۔ "کون کون ہیں۔ وہ ابھی ان کی لاش انموائی شیں۔ چلتے و کھا آ ہوں۔"

وكثورية مل ك ادهر ايك عنك كلى مين جمال كاربوريش ك بستلى فلاعت جمع كر ك ركهت بين- وبال ايك لؤك كى لاش بدى تقى- فيم بربند كريّا بينا بوا "آنتي بابر نكلى دوكين- بات مين تيل كى شيشى- شايد كمرس مال في بازار بهيجا تقاكه سالن مين كزى وكاف ك لي في تيل لى آئ

کیے پچانا۔

فحر نے اشارہ کر کے کما۔ غتنے ہے۔

شاہ ش ایس ایس کے کما۔ یہ تیل کی شیشی لے لو۔ سمی غریب ہندو کے کام آ جائے۔

دوسرا موقعہ کون سا ہے۔ کملاکرنے بوچھا۔

وہ میرے علاقے میں ہے۔ بورکر کے آگے بڑھ کے اور اپنے استاد کو خوش کرنے کے بتی نکالتے ہوئے کما۔ بورکر کا ماتھا چھوٹا تھا۔ کان بڑے اور دانت باہر نکلے ہوئے۔ اس کی بانہیں سو کھی تھیں اور بات بڑے بڑے اپنے بڑے کہ انہیں دیکھنے ہی ہے وُر معلوم ہو آتھا۔ نگل گلیوں ہے گزرتے ہوئے وہ پریل کے جنوب میں کاردار اسٹوڈیو کے بہت آگے نکل گئے۔ جد حرایک اکبلی سڑک ویرائے میں ہے گزرتی ہوئی واک یارو کی طرف جاتی تھی۔ یہاں ایک گڑھے میں ایک بڑھے کی لاش پڑی تھی۔ یہاں ایک گڑھے میں ایک بڑھے کی لاش پڑی تھی۔ اللاش ہے معلوم ہو آتھا جیسے یہ آدی زندگی بھر زندہ نہ رہا ہو' ہونوں پر' ماتھ پر' آتھوں کی پتلیوں میں' پیٹ پر' جم کے ہر جھے میں اس مسلسل سوت کے نشان تھے جو ہندوستان میں ایک غریب آدی کے لیے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور ردز برھتے ہی جاتے ہیں۔ اس بڑھے کی زندگی ایک ایک پرائی ہشری ہوسیدہ کتاب تھی بوز برھتے ہی جاتے ہیں۔ اس بڑھے کی زندگی ایک ایک پرائی ہشری ہوسیدہ کتاب تھی کئیز میں پڑی تھی۔ ایک گڑھے میں شروع ہوئی اور ایک بھر میں ختم ہو گئی۔ یہ آئی کڑھے میں یہ خرع ہوئی اور ایک کڑھے میں ختم ہو گئی۔ یہ آئی اگڑے باؤں جو بھیتہ کچڑ میں چلتے رہے۔ یہ ہون خراب تھی جنسیں جو سدا نوبسورتی ہے آئی ارہی۔ کیوں ایک مسلسل موت کو لوگ زندگی کئے جنسیں جو سدا نوبسورتی ہے آئیا رہیں۔ کیوں ایک مسلسل موت کو لوگ زندگی کئے ہیں۔

اور اب یہ لاش کملاکر کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے یہ تو شیدد کی لاش ہے۔ شیدو برلمی کا رہنے والا تھا۔ بمبئی کے لال باغ میں تمیں برس سے موتک کھلی

بیتا تھا۔ اتا پرانا تھا وہ کہ رام والے اور مزدور اور وکاندار اور مثی لوگ اور مجراتی سیفوں کے بیم اور سود خور پھمان بھی اسے جانتے تھے۔ وہ اتا پرانا تھا بھیے بس کا اسینڈ یا وکوریہ بل کی محری۔ یا ایرانی کا ریسٹوران۔ لال باغ اس کے بغیر ناتمل تھا۔ موگ بھی بھوتے ' تلنے اور اسے خوش اخلاق سے بیچنے میں اسے کمال عاصل تھا۔ اس کی زندگی ہندووں کے ساتھ اس نے اپنا لو کہن اسی دندگی ہندووں کے ساتھ بر ہوتی تھی۔ انہیں کے ساتھ اس نے اپنا لو کہن اپنی بوانی اور مجراتی اپنی بوانی اور مجراتی سیفوں نے پائو روپ سے اس کی مدو کی تھی۔ اس کی شادی ہوئی تھی اور مجراتی سیفوں نے پائو روپ سے اس کی مدو کی تھی۔ اس کی شادی ہوئی تھی اس کے بیوی بیچ سیفوں نے پائو سوچ سے اس کی خوف و خطر کھومتے تھے۔ وہ لال باغ کی تخلیق تھے۔ اس کے ماحول کا حصہ تھے۔ اس کی خوف و خطر کھومتے تھے۔ وہ الل باغ کی تخلیق تھے۔ اس کے ماحول کا حصہ تھے۔ اس کی خوف و خطر کھومتے تھے۔ وہ الل باغ کی تخلیق تھے۔ اس کے ماحول کا حصہ تھے۔ اس کی خوف و خطر کھومتے تھے۔ وہ الل باغ کی تخلیق تھے۔ اس کے ماحول کا حصہ تھے۔ اس کی خوف و خطر کھومتے تھے۔ وہ الل باغ کی تھو ڈ کر کما جا کتے تھے۔ جب فساد شروع ہوا۔ تو بسیرے مسلمانوں نے اس سے بھی کما کہ دو روز ہو جس کر خال دیا۔ میں اس سے بھی کما تھا۔ شیدو میاں ہم تو ان صلمانوں کے خلاف ہو کوئی بالی بیا جیوں نے ہورے دیں کے کلاے کی خلاے شیدو میاں ہم تو ان صلمانوں کے خلاف ہوں کوئی بال بیکا نہیں کر سکا۔

کملاکر آمے بوھ کیا۔ اس نے بورکرے کما۔ "ارے اے کیوں مارا۔" بورکر نے کما۔ "کیا کرنا۔ اپنے علاقے میں اب یمی باقی رہا تھا اور مجھے پچاس روپوں کی ضرورت تھی۔"

کملاکر نے جیب سے پہاس روپ نکال کر اسے دیئے۔ سیٹھ اگلے ہفتے سے
پہاس کے پہتس کرنے والے ہیں۔ کیونکہ سیٹھ بولتے تھے..... اب مسلمانوں کو
مارنے والے بہتیرے آدی ال رہے ہیں۔ میں نے کما سیٹھ لال باغ میں دو سرے آدی
شیس آ کتے اور میرے آدی تو ایک مسلمان کے مارنے کے پہاس روپ لیس عے۔
پہاس دوپ۔ شیدو کا گمر شیدو کی بیوی شیدو کے بچ پہاس روپ پہاس
روپ بھن ہوئی موجک پھلی کا کرارا ذاکتہ بارش کی پھوار شیدو کی طائم آواز۔
دوپ بھن ہوئی موجک پھلی کا کرارا ذاکتہ بارش کی پھوار شیدو کی طائم آواز۔
موجک بھلی لے لو۔... پہاس روپ۔ ایک چھوٹا سا دیا۔ ایک چھوٹا سا شمانناوا دیا۔

چار آنے میں منع و شام کا کھانا۔ اللہ کا شکر بچوں کے بھولے بھالے چرے ' یوی کی نرم مہوان مسکراہٹ ' بچاس روپ۔ رات کے حرم لحاف میں فرش پر خاموثی ہے سو جانا۔ بچوں کے سانسوں کی مدھم آوازیں۔ ننھے کے ملائم بات شیدو کی واڑھی ہے کھیلتے ہوئے کھیلتے باپ کی آخوش میں سوجاتے ہوئے..... بچاس روپ....

کلاکر کے دماغ کے اندر کمی تبہ میں کہیں دور ممری تبہ میں ایک کو کے لئے ایک چین می پیدا ہوئی۔ اور پھر لیے دوسرے میں مرکئی۔ وہ آگے بورہ کیا۔ صورت عمل نے کما میتال کے پیچے مزدوروں کے جمونیوے میں ادھر۔

سرکاری میتال کے پیچے کملی زمین تھی اور آڑ کے پیڑتے اور بت عرصے سے ایک ماروا بری سوداگر اے بینا جاہتا تھا۔ لیکن اس زمین کی قیمت روز برو روحتی جل جا رہی تھی اور وہ بے چارہ اس پریشانی میں تھا کہ اے کب اور کیے یع جب اس نے یہ زمین خریدی مقی اس نے دو روپے کر کے حساب سے لی مقی اور اب اوگ اس كے وس روپ كر وينے كے تيار تھے۔ اس نے سوچا وہ اسے في وے ك دوسرے روز کمی دوسرے سوداگر نے کیارہ روپ گزے حاب سے زمین خرید نے ک بولی دی- تیسرے روز بھاؤ بارہ روپ ہو گیا۔ ب جارہ ماروا ڑی بست پریشان تھا کہ کیا كرے- متواتر چھ سال سے وہ اسے بيخا جاہ ربا تھا اور اس وجہ سے نہ ج سكا تھاك اوگ اس کے وام زیادہ بی لگاتے چلے جا رہے تھے' اس اثناء میں یال بلوچ خانہ بدوشوں کا قافلہ آ کے آباد ہو گیا۔ عشیری مسلمان آئے جو لکڑیوں کے مودام پر کام كرتے تھے واك يارة روة ير اور فرسود خوار پھان جو اينے ميلے واسكوت ميں رويے سينے سے لگائے سو روپے ير سو روپ سود لينے كے لئے مزدوروں اور كركوں اور ب کار فلمی ادیول کی علاش میں محوصتے تھے۔ اس قطع میں خیصے لکے تھے اور چھراور کئ جك تو صرف ورخت كے تے ہے آڑ كے چوں كى چست لكا دى منى تقى ك بارش میں بھیکنے سے نی جامیں۔ فساد کے دوران میں یہ بستی آبستہ خالی ہوتی سی اور اب تو چند ونوں سے بالکل بی خالی بری تھی۔

مملاكرنے بوجھا۔ وحورت علم ارے دباں تو اب كوئى نسيس رہا۔

وطورت علم نے کیا۔ وہاں تو کوئی نیس تھا۔ یہ دو تحقیری مسلمان آئے تھے۔ میاں بیوی' اپنے ممی رشتے دار کو بوچھتے ہوئے۔ جھے لڑکوں نے بتایا میں نے کہا آؤ حسیس ان سے ملا دول۔ بس میں انہیں ادھر لے ممیا اور وہیں انہیں ختم کر دیا۔۔۔۔ چلئے ادھر آڑے جھاڑکی طرف۔۔۔۔۔

دونوں نوبوان سے کڑے میلے کیلے ' ہونؤں پر جرت اور ڈر' اور ایک ایا انجان بھو لین بیسے اپنی موت کا یقین نہ آتا ہو۔ بیسے ان کی زندگیاں کہ رہی ہوں ' ہمیں یہاں مرنا نہیں ہے۔ ہم تو وار سے آسے ہیں۔ ہم شد' زعفران اور سپید برف کے دیس سے آسے ہیں۔ ہم شد ' عفران اور سپید برف کے دیس سے آسے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں آج سیب کے پیول کھلے ہوئے ہیں اور مختلیں ہزے کا فرش ہے اور آؤوں کے سرخ پیولوں کے کھے لگ رہے ہیں۔ اور اشہاتیوں کی شاخوں میں ہز چکنی چکنی پتیاں پھوٹ رہی ہیں اور جملم کا شفاف پائی نیلے بھروں سے پیسلتا ہوا سنگتا رہا ہے۔ ہمیں ہماری زندگیاں واپس وے دو۔ ہم یماں نہیں رہیں گے۔ ہمارا دیش سفیر ہے۔

## امرتسر آزادی سے پہلے

جلیانوالہ باغ میں ہزاروں کا مجمع تھا۔ اس مجمع میں ہندو بھی تھے سکھ مجمی تھے اور ملان میں۔ بندو مسلمانوں سے اور مسلمان سکسوں سے الگ صاف پہانے جا سکتے تھے۔ صورتیں الگ تھیں' مزاج الگ تھے' تیز سی الگ تھیں۔ زہب الگ تھے۔ لیکن آج ہے سب لوکب جلیانوالہ باغ میں ایک ہی دل لے کے آتے تھے۔ اس دل میں ایک بی جذبہ تھا اور اس جذب کی تیز اور تند آغ نے مخلف تدن اور ساج ایک کر ديے تھے۔ يوں ميں انتلاب كى ايى سيم رو تقى كه جس فے أس ياس كے ماحول كو مجى يرفساد بنا ديا تھا۔ ايبا معلوم ہو آ تھاكہ اس شرك بازاروں كا ہر پھر اور اس ك مکانوں کی ہر ایک این اس ظاموش جذبے کی کونج سے آشنا ہے اور اس لرزتی ہوئی وحوم کن سے نف ریز ب دو ہر اسے کے ساتھ کویا کہتی جاتی ہے۔ آزادی ازادی اولی۔... بلیانوالہ باغ میں ہزاروں کا جمع تھا اور مبھی نہتے تھے اور مبھی آزادی کے برستار تنے۔ ہاتھوں میں لائیاں تھیں' ربوالور' برین حمن نہ شین حمن۔ ہینڈ حمری نیڈ نہ تھے۔ دلی یا ولایق ساخت کے عب بھی نہ تھے۔ گریاس کھ نہ ہوتے ہوئے بھی نگاہوں کی مری ممی بھونیال کے تیاست فیز لاوے کی صدت کا پند دیتی متی۔ سامراجی نوجوان كے ياس اوب كے بتميار تھے۔ يمال ول فولاد كے بن مح تھ اور روحوں ميں اليي یا کیزگ سا گئ تھی جو صرف اعلی اور ارفع قریانی سے حاصل ہوتی ہے۔ پنجاب کے پانچوں درایاؤں کا پانی اور ان کے رومان اور ان کا سچا عشق اور ان کی تاریخی مبادری آج برفرد بشر بیج بو رہے کے عمماتے ہوئے رفساروں میں تھی۔ ایک ایا اجلا اجلا غرور جو ای وقت عاصل ہو تا ہے۔ جب قوم جوان مو جاتی ہے اور سویا ہوا ملک بیدار یہ پانچ بڑار سال پرانی شذیب کا مردہ ہے۔ یہ مرد سیاست دان ہندد اور مسلمان یہ سائٹی جاگیردار۔ یہ فریبی سرایہ دار کس کے خون سے اور کس کی بربادی سے اپنی صومتوں کی تقیر کر رہے ہیں۔

کملاکرنے ہن کر کما۔ بوے شاف سے آئے تھے اپنے کمی رشتہ وار سے ملنے کے لئے۔ معلوم نمیں تھا یہاں واوا کملاکر سے ملاقات ہوگی۔ کملاکر کے کر کے بننے تھے۔

کھے توقف کے بعد کملاکر نے جیب سے سو روپے کے نوٹ نکال کے وهورت عظمہ کو دیے اور اس سے کہا۔ ان لاشوں کو فیمکانے نگا دو۔

شام کے اخبار ہند میں کملاکر نے پڑھا۔ آج بھیٹی میں بالکل امن رہا۔ آکری پاڑہ۔ کول میشا۔ ڈوگلری۔ کالبا دیوی۔ بسنڈی بازار کہیں کوئی واروات نہیں ہوئی۔ صرف لال باغ میں چاتو زنی کی چار وارواتیں ہوئی ابق سب جگہ امن ہے۔ کما۔ کملاکر نے مسکرا کر اخبار کو تہ کر کے پان والے کو دے دیا اور اس سے کما۔ ایک بنڈل شیر مارکہ بیڑی کا دے دو اور بیا ہے تہماری کوکین!

ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے امرترکے یہ تور دیکھے ہیں۔ وہ ان گروؤں کے اس مقدس شركو ممى نبيل بعلا كية-

جلیانوالہ باغ میں ہزاروں کا مجمع تھا اور کولی بھی ہزاروں پر چلی، تیوں طرف سے راستد بند تھا اور چوتھی طرف ایک طرف چھوٹا سا دروازہ تھا۔ یہ دروازہ جو زندگی سے موت کو جاتا تھا۔ ہزاروں نے خوشی خوشی جام شادت پیا۔ آزادی کی خاطر بندو مسلمانوں اور سمعوں نے ال کر اپنے سینوں کے خزائے لٹا دیئے اور پانچوں دریاؤں کی مرزمین میں ایک چھے دریا کا اضافہ کیا تھا۔ یہ ان کے ملے علے خون کا دریا تھا۔ یہ ان ك لهوكى طوفانى عدى محى- جو اين الدتى موكى لرول كو لئے موئ الحى اور سامراجى قوتوں کو خس و خاشاک کی طرح بها لے منی۔ پنجاب نے سارے ملک کے لئے اپنے خون کی قربانی دی متنی اور اس وسیع آسان تلے ممی نے آج تک مختلف تهذیبوں مختلف نمہوں اور مختلف مزاجوں کو ایک ہی جذبے کی خاطریوں مدغم ہوتے نہ ویکھا تھا' جذبہ شمیدوں کے خون سے استوار ہو کیا تھا۔ اس میں رنگ آگیا تھا' حس' رعنائی اور مخلیق کی چک ہے جمکا اشا... آزادی.... آزادی.... آزادی۔

صدیق کثرہ فتح خال میں رہتا تھا۔ کثرہ فتح خال میں اوم پر کاش بھی رہتا تھا جو امرترك ايك مشور بيويارى كابينا تقار صديق اے اور اوم پركاش صديق كو بجين ے جانیا تھا۔ وہ دونوں دوست نہ تھے کیونکہ صدیق کا باپ کیا چروہ بیچیا تھا اور غریب تھا۔ اور اوم پرکاش کا باپ بیکر تھا اور امیر تھا۔ لیکن دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں ہسائے تھے اور آج دونوں جلیاں والا باغ میں اکشے ہو کر ایک ہی جگہ پر اسے رہنماؤں کے خیالات اور ان کے آڑات کو اسے ول میں مگد وے رہے تھے۔ مجمى مجى وه يول ايك دوسرك كى طرف دكي ليت اوريول مكرا اشت- جي وه سدا ے بچپن کے ساتھی ہیں اور ایک دو سرے کا بھید جائے ہیں۔ ول کی بات نگاموں میں نظر آئی مشی- آزادی.... آزادی.... آزادی-اور جب مولی چلی تو پہلے اوم پر کاش کو مکنی کندھے کے پاس، اور وہ زمین پر مر

ميا- مدين اے ويھنے كے لئے جمكا تو كولى اس كى ناتك كو چميدتى مولى بار مو مئى-پر دو سری کولی آئی ، پر تیسری ، پر سے بارش ہوتی ہے۔ بس ای طرح کولیال برنے لكيس اور خون بنتے لكا اور سكموں كا خون مسلمانوں ميں اور مسلمانوں كا خون مندوؤل میں مدغم ہو تا کیا۔ ایک بی گولی تھی ایک بی قوت تھی' ایک بی نگاہ تھی' جو سب ولول کو چھیدتی چلی جا رہی تھی۔ صدیق اوم پر کاش پر اور بھی جھک میا۔ اس نے اپنے جم كو اوم يركاش كے لئے وحال بنا ليا اور پر وہ اوم يركاش دونوں كوليوں كى يارش میں ممنوں کے بل محسنے مسنے اس دیوار کے پاس پنے جو اتنی او کی نہ ملی کہ اے کوئی پھلانگ نہ سکا۔ لیکن اتن اوٹی ضرور متی کہ اے پھلانگتے ہوئے کمی سابی کی مولی کا خطرناک نشانه بننا زیاده مشکل نه تھا۔

مدیق نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور جانور کی طرح چاروں پنج زمین پر نیک کر کما۔ اوم پر کاش جی ضدا کا نام لے کر دیوار پھلانگ جاؤ۔ مولیاں برس رہی تھی۔

اوم پر کاش نے بوی مشکل سے صدیق کی پیٹھ کا سارا لیا اور پھراونچا ہو کر اس نے دیوار کو پھلا تھنے کی کوشش ک۔

ایک گولی سنسناتی موئی آئی۔

جلدی کو- صدیق نے نیچ سے کما۔

لین اس سے پہلے پر کاش دو سری طرف جا چکا تھا۔ صدیق نے اس طرح اکروں رہ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھریک لخت سیدھے ہو کر جو ایک جست لگائی تو دیوار کی دو سری طرف- لیکن دو سری طرف جاتے جاتے سنستاتی ہوئی کولی اس کی دو سری ٹانگ کے یار ہی ہو می۔

صدیق پر کاش کے اور جا کرا۔ پر جاری سے الگ ہو کرا سے اٹھانے لگا۔ حميس زياده چوف تو شيس آئي ير کاش-

لكن پركاش مرا يدا تھا۔ اس كے بات ميں بيرے كى الكو تھى اہمى زندہ تھى۔ اس کی جیب میں دو ہزار کے نوٹ کلیا رہے تھے' اس کا اگرم خون اہمی تک زمین کو يونين جيك ب-

عورتول نے محبرا کر اور بو کھلا کر سلام کیا۔

اب یمال سے وہاں تک۔ فرجی نے گل کی البائی بتاتے ہوئے کما۔ محشوں کے بل چلتی ہوئی سال سے فی الفور نکل جاؤ۔

محضوں کے بل۔ یہ او ہم سے نہ ہو گا۔ زینب نے چک کر کما۔ اور جمك كر چلو .... مركار كا حكم ب- محشول ك بل محسث كر چلو-بم تو یوں جائیں گے۔ شام کور نے تن کر کما۔ دیکھیں کون روکتا ہے ہمیں۔ یہ که کروه چلی-

فیرو- فبرو- یارو نے ڈر کر کما۔

برو- برو- كورے نے كما- بم كولى مارے كا۔ شام کور سیدهی جا ربی تقی-

شائس-

شام کور کر گئی۔

ز،نب اور بیم نے ایک دو سرے کی طرف دیکھا اور پھروہ دونوں محشنوں کے بل مر کئیں۔ گورا خوش ہو گیا۔ اس نے سمجما سرکار کا تھم بجا لا رہی ہیں۔

زینب اور بیم نے محمنوں کے بل مرکر اپنے دونوں بات اوپر اٹھائے اور چند الحول کے سکوت کے بعد وہ دونوں سیدھی کمئری ہو سکیں اور کلی کو پار کرنے للیں۔ كورا بمونيكا ره كيا- بحر غصے ، اس كے كال تمتما اشھ اور اس فے را تفل سیدحی کی-

شائمي- شائمي-

بارو رونے کی۔ اب مجھے بھی مرتا ہو گا۔ یہ کیا مصیبت ہے میرے پی دیو۔ ميرے بچو- ميرے مال بق- ميرے با بق- ميرے ويود عص شاكرنا۔ آج بحى مح مرا ہو گا۔ میں مرنا نمیں چاہتی۔ پھر مجھے بھی مرنا ہو گا۔ میں اپنی بنوں کا ساتھ نمیں چھوڑ

سراب سے جا رہا تھا۔ حرکت تھی' زندگی تھی' اضطراب تھا' لیکن وہ خود مرچکا تھا۔ مدیق نے اے اٹھایا اور اے گرلے چلا۔ اس کی دونوں ٹاکوں میں ورو شدت کا تھا۔ او بد رہا تھا۔ ہیرے کی انگو تھی نے بت کھ کما نا۔ لوگوں نے بت کھے سمجمایا۔ وہ تمذیب جو مخلف تھی۔ وہ ندہب جو الگ تھا۔ وہ سوچ جو بیکانہ تھا۔ اس نے طرو تھنج سے بھی کام لیا۔ لیکن صدیق نے کمی کی نہ سی اور این سے ہوئے الو اور اپن تکلی موئی زندگی کی فریاد مجمی نہ سی اور این راستے پر چات کیا۔ یہ راست بالكل نيا تھا۔ كو كرر فتح خال بى كو جاتا تھا۔ آج فرشتے اس كے مراہ سے۔ كو وہ ايك كافركوات كندم ير افحائ موسة تعار آج اس كى روح اس قدر امير تقى كركره فخ مینے کراس نے سب سے کما۔ یہ لو جیرے کی اعموضی گادر یہ لو دو ہزار کے نوٹ اور ي ب شميد كى لاش النا كم كر صديق بعى وين كر كيا اور شروالول في وونول كا جنازه اس وهوم وهام سے اٹھایا کویا وہ سکے بھائی تھے۔

ابھی کرفیو نہ ہوا تھا۔ کوچہ رام داس دو مسلمانو عو تی ایک سکھ عورت اور ایک ہندو عورت سری خریدنے آئیں۔ وہ مقدی کوردوارے کے سامنے سے گزریں۔ ہر ایک نے تعظیم دی اور پر منہ چیر کر سزی خریدنے میں معروف ہو سکیں۔ انسیں بست جلد لوثنا تھا۔ کرفیو ہوتے والا تھا اور فضا میں شہید کے خون کی بکار کونج رہی متى- پر بھى باتيں كرتے اور سودا خريدتے اسيں دير ہو كئ اور جب وہ واپس چلنے لليس توكرفيو من چند من بى باتى تھے۔

بيم نے كما۔ آؤ اس كل سے نكل جليں۔ وقت سے پہنچ جاكيں كى۔ یارو نے کما۔ یر وہاں تو پسرہ ہے موروں کا۔

شام کور بولی- اور گورول کا کوئی بحروسه تهی-

زینب نے کما۔ وہ عورتوں کو پچھ نہ کیس عے۔ ہم محمو تکست کا زھے لکل جائیں گ- جلدی سے چلو۔

وہ پانچوں دو سری گلی سے ہو لیں۔ فوجیوں نے کما۔ اس جھنڈے کو سلام کرد۔ بید

### امرتسر آزادی کے بعد

پدره اگست ۱۹۳۷ عیسوی کو مندوستان آزاد موار پاکستان آزاد موار پندره اگست ١٩٨٧ عيسوىكو مندستان بمريس جشن آزادى منايا جا ربا تما اور كراجي بي آزاد پاكستان فرحت ناک نعرے بلند ہو رہے تھے۔ پندرہ اگت۔ پندرہ اگت ١٩٣٤ء کو لاہور جل ربا تما اور امرترین بندو مسلم سکھ عوام فرقہ وارانہ فسادی بولناک لیب یس آ یکے تھے۔ کیونکہ سمی نے پنجاب کے عوام سے نسیس بوچھا تھا کہ تم الگ رہنا جا ہے ،ویا سل جل کے جیساتم صدیوں سے رہتے مطلح آئے ہوا صدیوں پہلے اسطلق العنانی کا دور دورہ تھا اور سمی نے عوام سے مجھی نہ ہو چھا تھا۔ پھر انگریزوں نے اپنے سامراج کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے پنجاب سے سیابی اور مھوڑے اپنی فوج میں بھرتی سے اور اس کے عوض پنجاب کو شریں \* مشنی عطا قرائیں۔ لیکن انسول نے بھی پنجابی عوام سے بیہ سب کھے بوچ کے تعوری کیا تھا۔ اس کے بعد سیای شعور آیا اور سیای شعور کے ساتھ جمہوریت آئی اور جمہوریت کے ساتھ جمہوری سیاست وان آئے اور سیاس جماعتیں آئیں۔ لیکن فیصلہ کرتے وقت انہوں نے بھی پنجانی عوام سے مجھ نہ ہو جھا۔ ایک نتشہ سامنے رکھ کر پخاب کی سرزمین کے نوک قلم سے دو مکارے کر دیئے۔ فیصلہ كرنے والے سياست وان مجراتی تھے " حقيري تھ" اس لئے و خاب كے نقف كو سائے رکھ کے اس پر قلم سے ایک کیر۔ ایک مد فاصل قائم کر دینا ان کے لئے زیادہ مشکل نہ تھا۔ نقشہ ایک نمایت ہی معمول می چیز ہے۔ آٹھ آنے رویے میں بجاب کا نقشہ مل ب اس بر کلیر سیخ ویا مجی آسان ہے۔ ایک کافذ کا مکوا۔ ایک روشائی کی کلیروہ

پارو روتے روتے آمے بوحی۔

کورے نے نری سے اسے سمجمایا۔ "رونے کی ضرورت نمیں سرکار کا تھم مانو اور اس کلی سے یوں سمشنوں کے بل مرکز چلتی جاؤ۔ پھر حمیس کوئی پچھ نہ کے گا۔" کورے نے خود ممشنے پر مرکز اسے چلنے کا انداز سمجمایا۔

پارد روتے روئے گورے کے قریب آئی۔ گورا اب سیدها تن کر کھڑا تھا۔ پارد فے زور سے اس کے منہ پر تھوک ریا اور پھر پات کر گلی کو پار کرتے گئی۔ وہ گلی کے نور سے اس کے منہ پر تھوک ریا اور پھر پاٹ کر گلی کو پار کرتے گئی۔ وہ گلی کے نیجوں بچ سیدھی تن کر چلی جا رہی تھی اور گورا اس کی طرف جیرت سے دکھے رہا تھا۔ چند لحول کے بعد اس نے اپنی بندوق سیدھی کی اور پارو جو اپنی سیلیوں میں سب چند لحول کے بعد اس نے اپنی بندوق سیدھی کی اور پارو جو اپنی سیلیوں میں سب سے آگے جا کر مرحمی۔ یارو، زینب، بیم، شام کور۔

گھر کی عورتیں ' پردے دار خواتین' عفت ماب بیساں ' اپنے سینوں میں اپنے فاوند کا پیار اور اپنے بچوں کی متاکا دودھ لئے ظلم کی اندھری کلی ہے گزر سیس۔ ان کے جم گویوں ہے چھلی ہو گئے لین ان کے قدم نیس ڈگھائے۔ اس وقت کی کی میبانی میراب میبت نے پکارا ہو گا۔ کسی نے نہ خے بازدوں کا بلاوا آیا ہو گا۔ کسی کی سیانی میراب دکسائی دی ہو گی۔ لیکن ان کی روحوں نے کما۔ نیس آج خمیس جسکنا نیس ہے' آج صدیوں کے بعد وہ لیحہ آیا ہے۔ جب سارا ہندوستان جاگ اٹھا ہے اور سدھا تن کر اس کلی ہے گزر ربا ہے۔ جب سارا ہندوستان جاگ اٹھا ہے اور سدھا تن کر زینب بیکم' پارو' شائم کور... کس نے کما۔ اس ملک سے سیتا مرگئی؟ کس نے کما اب اس دیس میں سی ساوتری پیدا نیس ہوتی؟ .... آج اس کلی کا ذرہ ذرہ کسی کے قدوی لیو ہے روشن ہے۔ شم کور' زینب' پارو' بیکم' آج تم خود اس کلی ہے سراونچا کر اس سے نیس گزری ہو۔ آج تسارا ویس فخرے سراٹھائے اس کلی ہے گزر رہا ہے۔ آج نہیں گزری ہو۔ آج تساری تروی پر بڑاروں' لاکھوں سلام ...

کیاں کے پھولوں کے نتھے چاندوں کو چکتا ہوا دیکھا ہو' یہ سیاست وال کیا سمجھ کے اس دکھ کو۔ جسوریت کے سیاست وان شے نا۔

خیریہ رونا مرنا ہو تا رہتا ہے۔ انسان کو ابھی انسان ہونے میں بہت ویر ہے اور پھ

خیریہ رونا مرنا ہوتا رہتا ہے۔ انسان کو ابھی انسان ہونے میں بہت ویر ہے اور پھر
ایک جھدان افسانہ نگار کو ان باتوں ہے کیا۔ اے زندگی ہے سیاست ہے علم و فن

ہے سائنس ہے تاریخ و فلفے ہے کیا لگاؤ اے کیا غرض کہ بنجاب مرتا ہے یا جیتا

ہے۔ عورتوں کی عصمتیں برباد ہوتی ہیں یا محفوظ رہتی ہیں۔ بچوں کے گلے پر چھری

پھیری جاتی ہے یا ان پر ممیان ہونؤں کے بوہے جبت ہوتے ہیں۔ اے ان ب

باتوں ہے الگ ہو کر کمانی سانی چاہئ اپنی چھوٹی موثی کمانی۔ جو لوگوں کے دلوں کو

فیک تو کتے ہیں آپ اس لئے اب امرتری آزادی کی کمانی سنے۔ اس شرک کمانی جمال جلیاں والا باغ ہے ، جمال شالی ہندگی سب سے بوی سجارتی منڈی ہے۔ جمال سکھوں کا سب سے بوا متقدس ترین گردوارہ ہے جمال کی قوی تحریکوں میں مسلمان ، ہندوؤں اور سکھوں نے ایک دو سرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ کون جانا ہے کہ لاہور اگر فرقے داری کا قلعہ ہے تو امرتسر قومیت کا مرکز ہے۔ اس قومیت کے بوے مرکز کی داستان سنے۔

پندرہ اگت ۱۹۳۷ء کو امرتسر آزاد ہوا۔ پڑوس میں لاہور جل رہا تھا گر امرتسر
آزاد تھا اور اس کے مکانوں' وکانوں' بازاروں پر ترکیے جسنڈے اررا رہے ہے' امرتسر
کے قوم پرست مسلمان اس جش آزادی میں سب ہے آھے تھے' کیونکہ وہ آزادی کی
تخریک میں سب ہے آگے رہے تھے یہ امرتسر اکالی تخریک ہی کا امرتسرنہ تھا۔ یہ
احزاری تخریک کا بھی امرتسر تھا۔ یہ ڈاکٹر شیہ پال کا امرتسرنہ تھا۔ یہ کچلو اور حسام
الدین کا امرتسرتھا۔ اور آج امرتسر آزاد تھا اور اس کی قوم پرور فضا میں آزاد ہندستان
کے نعرے مونج رہے تھے اور امرتسر کے مسلمان اور ہندہ سکھ کی جا خوش تھے۔
جلیاں دالا باغ کے شہید زندہ ہو گئے تھے۔

شام کو حب اسٹیشن پر چراغال ہوا تو آزاد بندستان اور آزاد پاکستان سے دو

كيے پنجاب كے دكھ كو سجھ كتے تھے۔ اس كيركي ماہيت كو جو اس نقثے كو نہيں پنجاب ك ول كو چيرتي جا ري حتى منجاب ك تين ندمب عنه الكن اس كا ول ايك تما-اس کا لباس ایک تھا۔ اس کی زبان ایک تھی' اس کے ممیت ایک تھے۔ اس کے کھیت ایک تھے' اس کے تھیتوں کی رومانی فضا اور اس کے کسانوں کے پنچائق ولولے ایک تھے' پنجاب میں وہ سب باتیں موجود تھی جو ایک تہذیب' ایک دیس' ایک قویت کے وجود كا احاط كرتى بي- پر كس لئ اس ك مكل ير چمرى چلائى كئ؟ كس لئ اس ك ر كون ميس سالها سال كي نفرت كا جع يو ديا كيا- كس لتے اس كے كمليانوں كو شيطنت اور ظلم اور ندہی جمیت کی آگ سے جلایا میا؟ ہمیں معلوم نہ تھا۔ "ہمیں بوا افسوس -- " ہم اس ظلم کی ندمت کرتے ہیں ظلم اور نفرت اور ندہی جنون کو بحرکانے والے بنجاب کی وصدت کو مٹا دینے والے آج مگر چھ کے آنسو بما رہے ہیں اور آج پنجاب کے بیٹے دلی کی محلیوں میں اور کراچی کے بازاروں میں جمیک مانک رہے ہیں اور ان کی عورتوں کی عصمت لٹ چکی ہے اور ان کے کھیت وران پڑے ہیں۔ کما جاتا ہے کہ ہندستان اور پاکستان کی حکومتوں نے آج تک منجابی بتاکر بیوں کے لئے ہیں روڑ روپے صرف کے بیں لین فی سم بیس روپ۔ بوا احمان کیا ہے اماری سات پشتوں پر- ارے ہم نو مینے میں میں روپ کی لی پی جاتے ہیں اور آج تم ان او کوں کو خیرات دین علے ہو۔ جو کل تک ہندوستان کے سب کسانوں میں سے زیادہ خوشحال تھے۔ جمہوریت کے پرستارو ذرا پنجاب کے کسانوں سے اس کے طالب علموں سے اس کے تھیت کے مزدوروں ہے۔ اس کے دکان داروں ہے۔ اس کی ماؤوں' بیٹیوں' بہوؤں بی سے بوچھ تو لیا ہو آ کہ اس نقٹے پر جو کالی بکیرنگ رہی ہے اس کے متعلق تسارا کیا خیال ب؟ محروبال فکر مس کو ہوتی ممی کا اپنا دیس ہوتا ممی کا اپنا وطن ہو آا مسی کی اپن زبان ہوتی۔ سمی کے اپنے میت ہوتے تو وہ سمجھ سکا کہ یہ ملطی کیا ہے اور اس کا خمیازہ کے بھکتنا پڑے گا۔ یہ دکھ وی مجھ سکتا ہے جو ہیر کو رامجھے ہے جدا ہوتے ہوئے و کھے۔ جو سووجنی کو مینوال کے فراق میں تریا و کھے۔ جس نے وخاب کے تھیتوں میں اپنے ہاتھوں سے ممیوں کی سبر بالیاں اگائی ہوں اور اس کے

دادی نے کما۔ "بیٹا اب ہمارے دیس میں پانی شیں ہے۔" سیچے نے کما۔ "کیوں شیں ہے؟ نکھے پاس کی ہے۔ میں تو پانی ہوں گا۔ پانی، ... پانی، پانی۔ دادی امال پانی ہوں گا۔ میں پانی ہوں گا۔"

"پانی ہو سے؟" ایک اکالی رضا کار وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے خشکیں نگاموں سے بیج کی طرف وکھ کے کما۔

"پانی پو کے تا؟"

"ال بي ك مربايا-"

"ضیں انسیں منسیں اوری نے خوفردہ ہو کے کما۔ "یہ پچھ شیں کمتا آپ کو ایہ پچھ شیں مانگا آپ سے فدا کے لئے سردار صاحب اسے پھوڑ دیجئے۔ میرے پاس اب پچھ نبیں ہے۔

اکالی رضاکار ہما۔ اس نے پائدان سے رہتے ہوئے خون کو اپنی اوک میں جمع کیا اور اے بچے کے قریب لے جا کے کہنے لگا۔

"لو پاس ملی ہے۔ تو یہ فی لو ' بوا اچھا خون ہے۔ مسلمان کا خون ہے۔"

وادی چیچے ہٹ گئی۔ بچہ رونے لگا۔ دادی نے بیچے کو اپنے پیلے دو پئے سے ڈھک لیا اور اکالی رضاکار ہنتا ہوا آگے چلا گیا۔ دادی سوچنے کمی میس یہ گاڑی چلے گی۔ میرے اللہ پاکستان کب آئے گا۔

ایک مندو پائی کا گلاس لے کر آیا۔ "لو پائی پلا دو اے۔"

ان کے نے اپنی بائنیں آگے بردھائیں۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کی آئے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کی آئے ہوں گئے رہا تھا۔

ہندو نے گلاس ذرا بیچے سرکا لیا۔ بولا۔ اس پانی کی قیت ہے۔ مسلمان بے کو پانی مغت نمیں ملا۔ اس گلاس کی قیت بچاس رویے ہے۔"

" پیاس روپ-" وادی نے عاجزی سے کما۔ "بیٹا میرے پاس تو جاندی کا ایک

چىلائمى سى بىل بىل روپ كىال سى دول كى-"

"پانی الی تر پانی مجھے دو۔ پانی کا گلاس مجھے دے دو۔ دادی امال دیکھو۔ یہ میں

اسپیش گاڑیاں ہیں۔ پاکتان سے آنے والی گاڑی میں ہندہ اور سکید لوگ سے بندستان سے آنے والی گاڑی میں مسلمان شف تین چام ہزار افراد اس گاڑی میں مسلمان شف تین چام ہزار افراد اس گاڑی میں۔ کل چھ سات ہزار افراد میں بمشکل دو ہزار زندہ ہوں گے۔ باتی لوگ مرے پڑے شے اور ان کی لاشیں سربریدہ تھیں اور ان کے سر نیزوں پر لگا کے گاڑیوں کی کمڑیوں میں سجائے سمے تھے، پاکتان اسپیش پر اردو کے موثے موثے حدوف میں تکھا ہوا تھا۔ "قتل کرنا پاکتان سے سکھو۔" ہندوستان اسپیش پر تکھا ہوا تھا۔ "قتل کرنا پاکتان سے سکھو۔" ہندوستان اسپیش پر تکھا ہندی میں "بدلہ لینا ہندستان سے سکھو" اس پر ہندوؤں اور سکھوں کو ہوا طیش آیا۔ فلاموں نے ہمارے ہمائیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے ابائے یہ ہمارے ہمدو اور شکھوں نے ہمارے ہمدو اور سکھوں نور آگاڑی سے نکال کر شکھ پناہ گزیں اور واقعی ان کی صالت بھی قابل رحم تھی انہیں فور آگاڑی سے نکال کر شاہ گزیوں کے کیمپ میں پہنچایا گیا اور سکھوں اور ہندوؤں نے سلمانوں گاڑی پر دھاوا بول دیا بین آگر نہتے نیم مردہ مہاجرین پر حملے کرنے کو "وھاوا" کہ کے ہیں۔ تو واقعی یہ دھاوا تھا۔ آدھے سے زیادہ لوگ مار ڈالے سے، جب کمیں جا کر ملزی نے واقعی یہ دھاوا تھا۔ آدھے سے زیادہ لوگ مار ڈالے سے، جب کمیں جا کر ملزی نے والوت یہ یہ کابر بیا۔

، گاڑی میں ایک بوھیا عورت بیٹی تھی اور اس کی گود میں اس کا نتھا ہو تا تھا رائے ہے اس کے خاد ند رائے میں اس کا بیٹا مارا گیا۔ اس کی بھو کو جان اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کے خاد ند کو لوگوں نے بھالوں سے محکوے محکوے کر دیا تھا۔ اب وہ چپ چاپ بیٹی تھی۔ اس کے لوگوں نے بھالوں سے محکوے محکوں میں آنسو نہ تھے اس کے دل میں دعا نہ سے لیوں پر آبیں نہ تھیں' اس کی آئھوں میں آنسو نہ تھے اس کے دل میں دعا نہ تھی' اس کے ایمان میں قوت نہ تھی' وہ پھر کا بت بی چپ چاپ بیٹی تھی' بیسے وہ کھھ میں سے محتی تھی' بیلے نہ دکھے محموس نہ کر عتی تھی۔

بيح في كما ين وادى المال باني-"

واوي چپ ربي-

بچه چفا- "واوی امال پانی-"

داری نے کما۔ "بیٹا پاکستان آئے گا تو پانی ملے گا؟"

بي في المال كيا بندستان من باني شيس بي "

پانی پنے سیس دیتا۔"

"جھے دو' جھے وو" ایک دو سرے مسافر نے کما۔ "قو میرے پاس پچاس روپ س-"

ہندو ہنے لگا۔ "میہ پچاس روپ تو بچ کے لئے سے اسمارے لئے اس گلاس کی قیت سو روپیہ ہے۔ سو روپ دو اور بیہ پانی کا گلاس پی لو۔"

احجما۔ یہ سو روپیہ بی لے لو۔ یہ لو۔"

دو سرے سلمان سافر نے سو روپیہ اداکر کے گلاس لے لیا اور اے غال غث ینے لگا۔

بچہ اے و کیم کے اور بھی چلانے لگا۔ پانی کانی پانی۔ دادی امال پانی۔ "
"ایک محونث اے بھی دو فدا اور رسول کے لئے۔"

مسلمان کافرنے گلاس خالی کر کے اپنی آئلسیں بند کر لیں۔ گلاس اس کے ہات سے چھوٹ کر فرش پر جاگرا 'اور پانی کی چند بوندیں فرش پر بھر سمیں۔

بچه گود ے اتر کر فرش پر جلا گیا۔ پہلے اس نے خالی گلاس کو چا محے کی کوشش ک- پھر فرش پر مری موئی چند بوندوں کو ' پھر زور ' زور ے چلانے لگا۔ "پانی۔ وادی اماں یانی۔ یانی۔"

پانی موجود تھا اور پانی نمیں تھا۔ ہندو پناہ گزین پانی پی رہے تھے اور مسلمان پناہ گزین پیاسے تھے۔ پانی موجود تھا اور متکول کی قطاریں اسٹیش کے پلیٹ فارم پر بخی ہوئی تھیں اور پانی کے فل کھلے تھے اور بھٹی آبدست کے لئے پانی ہندہ سافروں کو دے رہے تھے۔ لیکن پانی نمیں تھا تو مسلمان مماجرین کے لئے۔ کیونکہ پنجاب کے نقشے پر ایک کالی موت کی کئیر کھینج کئی تھی اور کل کا بھائی آج دہمن ہو جمیا تھا۔ اور کل کل جس کو ہم نے بس کما تھا وہ آج ہمارے لئے طوا تھ سے بھی برتر تھی اور کل جو ماں تھی آج بیٹے یا اس کو ڈائن سجھ کر اس کے گلے پر چھری پھیردی تھی۔ پانی ہندستان ہیں تھا اور پانی پاکستان ہیں بھی تھا۔ لیکن پانی کمیں نمیں تھا۔ کیونکہ آ کھوں کا ہندستان ہیں تھا اور بانی پاکستان ہیں بھی تھا۔ لیکن پانی کمیں نمیں تھا۔ کیونکہ آ کھوں کا پانی مرجمین تھا اور بید دونوں ملک نفرت کے محرا بن گئے تھے۔ اور ان کی تیتی ہوئی

ریت پر چلتے ہوئے کارواں بادسموم کی بریادیوں کے شکار ہو گئے تھے۔ پانی تھا۔ گر سراب تھا جس دیس میں کسی اور دودھ پانی کی طرح بہتے تھے، وہاں آج پانی نسیں تھا اور اس کے بیٹے پاس سے بلک بلک کر مرربے تھے، لیکن دل کے دریا سوکھ سے تھے، اس لئے پانی تھا اور نہیں بھی تھا۔

مر آزادی کی رات آئی۔ وہوالی پر مبی ایا چراغال ضیس مو آ۔ کیونک وہوالی پر تو مرف دیے جلتے ہیں۔ یمال کموں کے کم جل رہے تھے۔ دیوالی پر آتش بازی موتی ب- پاف چمونے ہیں۔ یمال عب پیٹ رہے تے اور مثین تنیں چل رہی تھیں۔ امریدوں کے راج میں ایک پتول مجی بھولے سے کمیں نیس ما تھا اور آزادی کی پلی بی رات نہ جانے کمال سے یہ استے سارے مب بیند اری نید مشین سمن اشین سمن برین حمن عمل کے پڑے۔ یہ اسلحہ جات برطانوی اور امر کی تمپنیوں کے بنائے ہوئے تھے اور آج آزادی کی رات بندستانیوں کے دل چید رہے تھے۔ اوے جاؤ ' بمادرو- مرے جاؤ بمادرو- ہم اسلحہ جات تیار کریں مے تم لوگ اور 2 شاباش بمادرو۔ ویکھنا کمیں مارے گولہ بارود کے کارخانوں کا منافع کم نہ ہو جائے۔ حمدان کا رن رب تو مزا ہے۔ چین والے ارتے ہیں۔ تو ہندوستان اور پاکستان والے کیوں نہ لزير- وه مجمى ايشيائي بير- تم مجمي ايشيائي مو- ايشيا كي عزت برقرار ركهو- اوت جاؤ بماورو- تم نے لڑنا بند کر دیا تو ایشیا کا رخ دو سری طرف لیك جائے گا اور پر مارے کار خانوں کے منافعے اور جملے ہماری سامراجی خوشحالی خطرے میں یہ جائے گ۔ اوے جاة بماورو- يملے تم مارے مكول سے كيرا اور شيشے كا سامان اور عطريات منكاتے تھے، اب ہم حمیس اسلحہ جاب بھیجیں مے اور عب اور موائی جماز اور کارتوں کیونکہ اب تم آزاد ہو گئے ہو۔

مسلح ہندو اور سکھ رضا کار مسلمانوں کے گروں کو آگ لگا رہے تنے اور جے ہند کے نمرے کونج رہے تنے۔ مسلمان اپنے گروں کی کمین گاہوں میں چھپ کر حملہ آودوں پر مشین کنوں ہے حملہ کر رہے تنے اور بینڈ کری نیڈ بھینکتے تنے۔

آزادی کی رات اور اس کے تین جار روز بعد تک اس طرح مقابلہ رہا پھر

سلسوں اور ہندوؤں کی مدو کے لئے آس پاس کی ریاستوں سے رضا کار پہنچ گئے اور مسلمانوں نے اپنے گھر ضالی کرنے شروع کئے 'گھر' کھے' بازار جل رہے تئے' ہندوؤں کے گھر اور مسلمانوں کے گھر اور سلسوں کے گھر۔ لیکن آخر میں مسلمانوں کے گھر سب سے زیادہ جلے۔ اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اسمنے ہو کر شر سے بھاگئے۔ موقع پر جو پچھ ہوا اے تاریخ میں "امر تسرکا قتل عام" کما جائے گا۔

لین مظری نے طالت پر جلد قابو پالیا۔ قبل عام بند ہوا اور بندو اور مسلمان دو مختلف کیپوں میں بند ہو کر بناہ گزین کملائے گئے ' بندو بناہ گزین ''شرنار تھی'' کملائے سے ' اور مسلمان بناہ گزین ''مماجرین'' کو مصیبت دونوں پر ایک بی تھی' لیکن ان کے نام الگ انگ کر دیے تھے' اکد مصیبت میں بھی یہ لوگ اسم شے نہ لیس' دونوں کیپوں پر نہ چھت تھی نہ دوشن کا انتظام تھا۔ نہ سونے کے لئے بستر تھے' نہ پا تھانے' لیکن پر نہ چھت تھی نہ دوشن کا انتظام تھا۔ نہ سونے کے لئے بستر تھے' نہ پا تھانے' لیکن ایک کیپ ہندو اور سکھ شرنار تھیوں کا کیپ کملا آ تھا' دو سرا مسلمان مماجرین کا۔

بندو شرنار تعیوں کے کیمپ میں آزادی کی رات کو شدید بخار میں فرزتی ہوئی
ایک ماں اپنے بیار بیٹے کے سامنے وم توڑ ری تھی' یہ لوگ منربی پنجاب ہے آئے
. شے' پندرہ آومیوں کا خاندان تھا۔ پاکشان سے بندستان آئے آئے صرف دو افراد رہ
سے تھے' اور اب ان میں سے بھی ایک بیار تھا۔ دو سرا وم توڑ رہا تھا۔ جب یہ پندرہ
افراد کا قافلہ گھر سے چلا تھا۔ تو ان کے پاس بستر تھے سامان خوردونوش تھا۔ کپڑوں سے
بھرے ہوئے ٹرنگ شے' روچیں کی بچ طیاں تھیں اور عورتوں کے جسموں پر زیور تھے'
اور لاکے کے پاس ایک بائیکل تھی' اور یہ سب پندرہ آدی تھے۔

سجرانوالے تک چنچ چنچ وس آدی رہ گئے۔ پہلے روپیہ کیا' پھر زیور' پھر عورتوں کے جم۔

لاہور آتے آتے چھ آدمی رہ گئے ، کپڑوں کے ٹرنک گئے اور بستر بھی اور الاکے کو اپنی یا نیسکل کے چھن جانے کا بوا افسوس تھا۔

اور بطب منلپورہ سے آگے بوھے تو سنف دو رہ گئے 'مال اور ایک میٹا' اور ایک لحاف' جو دم تو ٹرتی موئی عورت ارزے کے عاریس اس وقت او ڑھے ہوئے تھی۔

اس وقت آوسى رات كے وقت ازادى كى كبلى رات كو وہ عورت مررى على اور اس كى بينا چپ عاب اس كے سرانے بيشا ہوا بخار سے كانپ رہا تھا اور اس كى كث كى بندهى بوكى على اور آنسو ايك مدت بوكى شتم ہو چكے تھے۔

اور جب اس كى مال مرحى - تو اس نے آہستہ سے لحاف كو اس كے جم سے الگ كيا اور اسے او زھ كر كيمپ كے دو سرے كونے بيں چلاحميا۔

تھوڑی در کے بعد ایک رضاکار اس سے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا۔ "وہ.... ادھر.... تہماری مال تھی' جو مرحمٰی ہے؟"

جب مسلمان بھا گے تو ان کے گھر لئے شروع ہوئے شائد ہی کوئی شریف آدی
رہا ہو۔ جس نے اس اوٹ میں حصہ نہ لیا ہو آزادی کے تیمرے دن کا ذکر ہے میں
اپنی گائے کو گلی کے باہر تل پر پانی پلانے لے جا رہا تھا۔ بالٹی میرے ہاتھ میں تھی ور سرے باتھ میں گئی کے موڑ پر پہنچ کر میں
دو سرے باتھ میں گائے کے گلے ہے بندھی ہوئی رہی تھی گلی کے موڑ پر پہنچ کر میں
نے میونسپانی کے لمپ والے تھے ہے گائے کو باندھ دیا اور علی کی جانب بالٹی لئے مر سیاکہ بالٹی میں بانی بھر لاؤں تھوڑی دیر کے بعد جب بالٹی ؟ رکے لایا تو کیا دیکتا ہوں
کہ گائے مائی میں پانی بھر لاؤں تھوڑی دیر کے بعد جب بالٹی ؟ رکے لایا تو کیا دیکتا ہوں
کہ گائے مائی سے اوھر ادھر بسیرا دیکھا۔ لیکن گائے کمیس نظر ضیں آئی۔ یکا کیک میری نگاہ ساتھ والے مکان کے آگئی میں بندھی

یں کھریں تھیا۔

ہوئی۔ میں بھاگا ہماگا وہاں گیا۔ جیپ میں سردار.... عملے مشہور قومی کارس بیٹے ہوئے تھے۔

> میں نے کو چھا۔ "کمال جا رہے ہو؟" "اینے گاؤں جا رہا ہوں۔"

"اور يه ميري موز بهي كيا تسارك كاوَل جائ كي؟"

"کون ی موز؟ وہ جو چھے بندھی ہوئی ہے؟ یہ تساری موثر ہے؟ معاف کرتا پیارے میں نے پچانی نہیں۔ وہ محمد رزاق کی دکان کے سامنے کمڑی تھی تا۔ میں نے سوچا کمی مسلمان کی ہوگی۔ میں نے جیپ کے چھے باندھ لیا۔ بابابا! میں تو اے اپنے گمر لے جا رہا تھا۔ اچھا ہوا تم اس وقت پر آ گھے۔"

"اور اب كبال جاؤ م ؟" ميں نے اپنى موثر كھول كر اس ميں بيشے ہوئے كما۔
"اب؟ اب كيس اور جاؤں گا۔ كيس نہ كيس سے كوئى مال بل بى جائے گا۔"
سردار علمہ قومى كاركن ہيں۔ جيل جا چكے ہيں۔ جرمانے اداكر چكے ہيں۔ سياى
تزادى ك حسول ك لئے قربانياں دے چكے ہيں۔"

یہ واقعہ سنا کر سندر تکلیہ نے کہا۔ بد معافی و بربادی اس مد تک کھیل بھی ہے کہ الارے ایسے مد تک کھیل بھی ہے کہ الارے ایسے ایسے الارکن بھی اس سے محفوظ شیں رہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں میں کام کرنے والے طبقے کا ایک جزو و خود اس لوٹ مار اقتل و غارت گری میں شریک ہے۔ اس رو کو اگر اس وقت روکا نہ عمیا تو دونوں جماعتیں فسطائی ہو جائیں گی میں کوئی دو جار سال ہی جس۔

سندر علی کا چرہ متنکر دکھائی دے رہا تھا۔ میں دہاں سے اٹھ کے چلا آیا۔ راستے
میں خالصہ کالج روؤ پر ایک مسلمان امیری کو نفی لوئی جا رہی تھی۔ اسباب کے لدے
ہوئے چھڑے مختلف گروہ لے جا رہے تھے۔ میرے دیکھتے دیکھتے چند منٹوں میں سب
معالمہ تحتم ہو محیا۔ سزک پر چلنے والے بندو اور سکھ راہ کیر بھی کو نفی کی طرف
معالمہ تحتم ہو محیا۔ سزک پر چلنے والے بندو اور سکھ راہ کیر بھی کو نفی کی طرف
معالمہ محملہ کے بیابیوں کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ کر محملہ گئے۔
ماکے۔ میکن پولیس کے بیابیوں کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ کر محملہ گئے۔
بولیس سے سیابیوں کے ہاتھوں میں چند جرابیں تھیں اور ریشی ٹائیاں۔ ایک

"کیا ہے بھی کون ہو تم؟" ایک سردار اسحب نے نمایت خشونت سے کما۔ میں نے کما۔ "میں ابھی اپنی گائے کو اس سے باندھ کر عل پر پانی لانے کیا تھا۔ یہ گائے تو میری ہے سردار بی۔"

سردار جی مشرائے۔ "بلا! بلا! کوئی کل نیں۔ میں نے سمجھا کسی مسلمان کی گائے ہے۔ یہ آپ کی گائے ہے۔ تو پھر لے جائے۔" اتنا کمہ کر انہوں نے گائی کی ری کھول کر میرے بات میں تھا دی۔

"معاف كرنا" ميرے چلتے چلتے انہوں نے پھر كما۔ "آپاں مجميا كسى مسلمان دى ع ب-"

میں نے یہ واقعہ اپنے دوست مردار سندر سکھ سے بیان کیا تو وہ بہت ہنا "جملا اس میں ہننے کی کیا بات ہے؟" میں نے اس سے پوچھا تو وہ اور بھی زور سے ہننے لگا۔ سندر سکھ میں آپ کو بتا دو اشتراکی ہے' اس لئے فرقہ وارانہ عناد سے بہت دور رہتا ہے۔ وہ میرے ان چند احباب میں سے ہے جنوں نے اس لوٹ مار میں بالکل کوئی حسد نہیں لیا۔

میں نے کما۔ "تم اے اچھا مجھتے ہو؟"

وہ بولا۔ "نیس یہ بات نیس ہے۔ یس بس رہا تھا۔ کیونکہ آج میح ایک ایا ہی واقعہ خود مجھے چش آیا۔ یس حال بازار یس سے گزر رہا تھا کہ یس نے سوچا سامنے کڑے یس سے سردار سورا شکھ جی کو دیکھتا چلوں پرانے غدر پارٹی کے لیڈر بیں نا دہ۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں تین چار سو مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سوچا پوچستا چلوں ان کا کیا ہوا۔ انہیں وہاں سے نکال کر مہاجرین کے کیمپ میں لے جانے کی کیا سیسل کی جائے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی گاڑی مجمد رزاق جوتے والے کی وکان (جو سیسل کی جائے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی گاڑی میں تھس گیا۔ چند من کے بعد ہی اب لیٹ بھی ہے) کے آگے کھڑی کی اور کڑے میں تھس گیا۔ چند من کے بعد ہی لوٹ کر آگیا۔ کیونکہ بابا جی گھریر کے نہیں۔ آگے دیکھتا تو گاڑی غائب ہے۔ ابھی تو لوٹ کر آگیا۔ کیونکہ بابا جی گھریر کے نہیں بتا آ۔ اشنے میں میری نظر حال بازار کے پیس چھوڑی نئی وہاں میری گاڑی گئی تھی۔ لیکن ایک جیپ کے چنجے بندھی

کوث بیگر پر مظر پرا ہوا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر لوگوں سے کما۔ "اب کمال جاتے ہو۔ وہاں تو سب کچھ پہلے بی ختم ہو چکا ہے۔

ایک مهاشے جو مثل و صورت سے آریہ ساجی معلوم ہوتے تنے اور میرے ساج معلوم ہوتے تنے اور میرے سامنے ہی کو کشے گا۔ سامنے ہی کو کشی کی طرف بھاگے تنے 'اب مؤکر میری طرف و کید کر کھنے گا۔ "و میکھنے صاحب 'ونیا کیسی پاگل ہو گئی ہے۔"

میرے قریب سے ایک وودھ بیچے والا بھیا مزرا۔ بیچارے کے عصے میں چند سمایی آئی تھیں۔ وہ انہیں اٹھائے لے جا رہا تھا۔

یں نے بو چھا۔ "ان کتابوں کا کیا کوں مے " روھ سے مو؟" "تا بابو جی۔"

"5/2"

اس نے کتابوں کی طرف غصے ہے دیکھا۔ بولا ہم کا کریں بابو۔ جدهر جاتے ہیں لوگ پہلے ہی اچھا اسلان اٹھا لے جاتے ہیں ہاری تو کسمت فراب ہے بابو۔"

اس نے پھر کتابوں کو غصے ہے رکھا۔ اس کا ارادہ تھا۔ اشیں سؤک پر پھینک دے۔ پھراس کا ارادہ بدل گیا۔ وہ مسکرا کر کسنے لگا کوئی بات نہیں ہے موثی موثی کتابیں وے۔ پھراس کا ارادہ بدل گیا۔ وہ مسکرا کر کسنے لگا کوئی بات نہیں ہے موثی موثی کتابیں چو لیے میں فوب جلیں گی۔ رات کے بھوجن کے لئے لکڑیوں کی جرورت نہیں۔"

بوی اچھی کتابیں تھیں۔ سب چو لیے میں سمیں۔ ارسلو، ستراط، افلاطون، روسو، شیکیئر سب چو لیے میں سمینے۔

سہ پر کے قریب بازار سنسان پڑنے گھے۔ کرفیوں ہونے والا تھا۔ میں جلدی جلدی کوچہ رام واس سے نکلا اور مقدس کورودوارے کو تعلیم دیتا ہوا اپنے گھرکی جانب بردھ کیا۔ راستے میں اندھیری کل پڑتی۔ جہاں مبلیانوائے باغ کے روز لوگوں کو سخمنوں کے بل چلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ میں نے سوچا میں اس کلی سے کیوں نہ نکل جاؤں۔ یہ راستہ ٹھیک رہے گا۔ میں ای کلی کی طرف تھوم گیا۔

یہ گل شک ہے اور یمال دن کو بھی اندھرا سا رہتا ہے۔ یمال سلمانوں کے آتھ وس محر تھے۔ وروازے کھلے

لخت بیگانہ ہو کیا تھا اور اس نے اپنے مریان سینے کے کواڑ ان پر بند کر دیئے تھے اور وہ ایک نے ویس کے تیج ہوئے میدانوں کا تصور ول میں لئے بادل نخواستہ وہاں سے رخصت ہو رہے تھے اس امری سرت ضرور تھی کہ ان کی جانیں نے مئی تھیں۔ ان كا بهت سامال و متاع اور ان كى بموول بيليون ماؤول اور بيويول كى آبرو محفوظ ملى " کین ان کا دل رو رہا تھا ادر آنگسیں سرحد کے پھر کیے سینے پر یوں مردی ہوئی تھیں' موا اے چرکر اندر ممس جانا جاہتی ہیں اور اس کے شفقت بحرے مامنا کے فوارے سے بوچسنا جاہتی ہیں۔ بول ماں۔ آج مس جرم کی پاداش میں و نے اپنے بیوں کو مگر ے نکال دیا ہے۔ اپنی بموؤل کو اس خوبصورت آگن سے محروم کیا ہے۔ جمال وہ كل تك سأك كى رانيال بن بيشى تحيى- اين البيلى كواريول كو جو الكوركى يل ك طرح تیری چماتی سے لیت رہی تھیں جمجو از کر الگ کر دیا ہے۔ کس لئے آج یہ دیس بدیس ہو میا ہے۔ میں جلتی جا رہی تھی اور ڈیول میں میٹی ہوئی محلوق اے وطن ک سطح مرتفع اس کی بلند و بالا چاتوں اس کے مرفزاروں اس کی شاداب وادیوں منجوں اور باغول کی طرف یول د کم ری تھی' جیے ہر جانے پہانے مظرکو اپنے سینے میں چمیا كے لے جانا چاہتى ہے ' بيسے نگاہ ہر لخف رك جائے ' اور جھے ايبا معلوم ہوا كہ اس عظیم رنج و الم کے بارے میرے قدم جماری ہوئے جا رہے ہیں اور ریل کی پڑی مجھے جواب دہے جا رہی ہے۔

حسن ابدال سک لوگ ہوں ہی محزوں افروہ ہاس و کبت کی تصویر ہے رہے۔
حسن ابدال کے اسٹیش پر بہت ہے سکھ آئے ہوئے تھے۔ پنجہ صاحب ہے ہی لبی
کہا ہیں گئے چروں پر ہوائیاں اڑی ہوئیں ابل بنج سمے سمے ہے ایسا معلوم ہو آ
تقا کہ اپنی ہی کموار کے کمواؤ ہے یہ لوگ خود مرجائیں ہے۔ ڈبوں میں بیٹے کر ان
لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر دو سرے سرحد کے ہندو اور سکھ پھمانوں ہے
کفتگو شروع ہو گئے۔ کسی کا گھریار جل گیا تھا۔ کوئی صرف ایک قیص اور شلوار میں
ماگا تھا۔ کسی کے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور کوئی اتنا ہوشیار تھا کہ اپنے گمرکی ٹوئی
جاریائی نک اٹھا لایا تھا جن لوگوں کا واقعی بہت نقصان ہوا تھا وہ لوگ مم مم بیٹے

تھے۔ فاموش کی چپ چاپ اور جس کے پاس مجھی کھے نہ ہوا تھا۔ وہ اپنی لاکھوں کی جائیداد کے کھونے کا عُم کر رہا تھا اور دو سروں کو اپنی فرضی امارت کے قصے سا ساکر مرعوب کر رہا تھا اور مسلمانوں کو گالیاں دے رہا تھا۔ بلوچ سپائی ایک پروقار انداز میں دروازوں پر را تغلیب تھاہے کھڑے سے اور مجھی مجھی ایک دو سرے کی طرف میں دروازوں پر را تغلیب تھاہے کھڑے سے اور مجھی مجھی ایک دو سرے کی طرف محکوں ہے دکھیوں سے دکھی کر مسکرا اشھتے۔

سمسلا کے اسٹیشن پر مجھے بہت عرصے تک کھڑا رہنا پڑا۔ نجائے کس کا انتظار تھا۔
شاید آس پاس کے گاؤں سے ہندو پناہ گزین آ رہے تھے۔ جب گارڈ نے اسٹیش اسر
سے بار بار بوچھا تو اس نے کما۔ یہ گاڑی آگے نہ جا سکے گی۔ ایک سمند اور گزر کیا۔
اب لوگوں نے اپنا سازو سامان خوردو نوش کھولا اور کھانے گئے۔ سمے سمے بچ ، تنتیے
لگانے گئے ، اور معصوم کواریاں در پچوں سے باہر جھائے گئیں اور بوے بوڑھے مقے
گڑاڑانے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دور سے شور سائی دیا اور ڈھولوں کے پیٹے کی
آوازیں سائی دیے گئیں۔

ہندو پناہ کریوں کا جھا آ رہا تھا شاید اوگوں نے سر نکال کر اوھر اوھر دیکھا جھا دور سے آ رہا تھا۔ وقت گزر آ گیا جھا قریب آ آگیا۔ وُھولوں کی آواز تیز تر ہوتی گئی۔ جھے کے قریب آتے ہی گولیوں کی آوازیں کانوں میں آئیں اور لوگوں نے اپنے سر کھڑکیوں سے پیچے ہٹا لئے۔ یہ ہندوؤں کا جھا تھا۔ جو آس پاس کے گاؤں سے آیا تھا۔ گاؤں کے مسلمان لوگ اسے اپنے حفاظت میں لا رہے تھے 'چنانچے ہر ایک مسلمان نے ایک کافر کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا رکھی تھی' جس نے جان بچا کر گاؤں سے بھاگئے کی کوشش کی تھی' دو سو لاشیں تھیں۔ مجمع نے یہ لاشیں نمایت اطمینان سے بھاگئے کی کوشش کی تھی' دو سو لاشیں تھیں۔ مجمع نے یہ لاشیں نمایت اطمینان سے اسلیشن پر پینے کر بلوچی دستے کے پرو کیں اور کما کہ دہ ان مماجرین کو نمایت تھا جیائی سے ہندستان کی سرعد پر لے جائے۔ چنانچہ بلوچ سپایوں نے نمایت تھا بیٹائی سے ہندستان کی سرعد پر لے جائے۔ چنانچہ بلوچ سپایوں نے نمایت تھا ہیں۔ اس کے بعد مجمع اس بات کا ذمہ لیا اور ہرؤیے میں پندرہ میں لاشیں رکھ دی گئیں۔ اس کے بعد مجمع نے ہوا میں فائز کیا اور گاڑی چلانے کے لئے اسٹیشن ہائر کو تھم دیا۔ میں چلخ گئی تھی اس بات کا ذمہ لیا اور ہرڈے میں جائے سرخنے نے ہندو پناہ گزیؤں سے کما کہ دو سو کہ پھر بھے روک دیا گیا اور مجمع کے سرخنے نے ہندو پناہ گزیؤں سے کما کہ دو سو

تھے۔ کھڑکیاں ٹونی ہوئی، کمیں کمیں کہتیں جلی ہوئیں۔ کلی میں ساٹا تھا، کلی کے فرش پر عورتوں کی لاشیں بڑی تھی۔

میں بلنے لگا۔ استے میں کمی کے کراہے کی آواز آئی۔ گلی کے چ میں لاشوں کے درمیان ایک برهیا ریگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اے سارا دیا۔ "اپنی بینا۔"

> میں اوک میں پانی لایا۔ مقدس کردوارے کے سامنے پانی کا عل تھا۔ میں نے اپنی اوک اس کے ہونؤں سے لگا دی۔

"تم پر خدا کی رحمت ہو بینا! تم کون ہو؟ خیر تم جو کوئی بھی ہو۔ تم پر خدا کی رحمت ہو بینا۔ یہ ایک مرنے والی کے الفاظ بین انسین یاد رکھنا۔"

میں نے اے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کیا۔ تھیس کماں چوٹ آئی ہے ?"

برهیا نے کیا۔ "جھے مت اٹھاؤ۔ میں یہیں مروں گی۔ اپنی ہو بیٹیوں کے درمیان کیا کہا تم نے چوٹ ارے بیٹا یہ چوٹ بہت گری ہے۔ یہ کھاؤ دل کے اندر ہے۔ بہت گرا گھاؤ ہے تم لوگ اس سے کیسے پنپ سکو سے؟ تہیں خدا کیسے معاف کرے گا؟"

"جميل معاف كروو مال-"

محر بوسیا نے پچھ نیس سا۔ وہ آپ ہی آپ کمتی جا رہی تھی۔ "پہلے انہوں نے ہمارے مردول کو بارا پر ہمارے گھر اوٹ کے اور ہمارے مردول کو بارا پر ہمارے گھر اوٹ پھر ہمیں تھییٹ کر گل میں لے آئے اور اس کلی میں اس خے میں ہر روز تعظیم اس کلی میں اس خے میں ہر روز تعظیم دیا کرتی تھی۔ انہوں نے ہماری عصمت دری کی اور پھر ہمیں کوئی سے مار دیا۔ میں تو ان کی دادیوں کی ہم عمر تھی انہوں نے جھے بھی معاف نیس کیا۔"

یکا یک اس نے جمعے آسین سے بھڑ لیا۔ "تو جانتا ہے۔ یہ امر تسر کا شہر ہے۔ یہ میرا شہر ہے۔ یہ میرا شہر ہے۔ اس مقدس گرودوارے کو میں روز سلام کرتی تھی، جیسے اپنی معجد کو سلام کرتی بھوں، میری گل میں بندو مسلمان سکھ بھی بھتے ہیں اور کی بہتوں سے ہم لوگ

### پیشاور ایکسپرس

جب میں مشاور سے چلی تو میں نے چھکا چک اطمینان کا سائس لیا۔ میرے وبول میں زیادہ تر ہندہ لوگ بیٹے ہوئے تھے ' یہ لوگ پیشاور سے ہوتے مردان سے ' كوبات ، عار سده ، خير ، لندى كول ، بنول ، نوشره انسره ، آئ تے 'اور پاکستان میں جان و مال کو محفوظ نہ پاکر ہندستان کا رخ کر رہے تھے۔ اسلیش پر زبردست پیرہ تھا اور فوج والے بوی چوکی سے کام کر رہے تھے۔ ان اوگوں کو جو پاکتان میں پناہ گزین اور مندستان میں شرنار تھی کملاتے تھے اس وقت کے چین کا سانس نہ آیا جب تک میں نے پنجاب کی رومان نیز سرزمین کی طرف قدم نہ برحائے۔ یہ لوگ شکل و صورت سے بالکل پھان معلوم ہوتے تھے گورے چے مضبوط بات پاؤل ' سریر کلاه اور لکی اور جم پر قیص اور شلوار ' به لوگ پشتو میں بات کرتے ہے اور مجمعی مجمعی نمایت کردست فتم کی منجابی میں بات چیت کرتے تھے۔ ان کی حفاظت کے لتے ہر دے میں دو سابی بندوقیں لے کر کمرے تھے۔ وجید بلوچ سابی اپنی مگریوں ك عقب مين مورك چمترك طرح خواصورت طرب لكائ موع، بات مين جديد را تغلیل کے ہوئے ان بندو چھانوں اور ان کے بیوی بچوں کی طرف مسکرا مسکرا کر ویکھتے تھے۔ جو ایک تاریخی خوف اور شرکے زیر اثر اس سرزمین سے بھامے جا رہے تھے۔ جال وہ بزاروں سال سے رہتے چلے آئے تھے۔ جس کی شکاخ سرزمین سے انبوں نے ترانائی حاصل کی متنی جس کے برفاب چشموں سے انبوں نے پانی پا تھا اور جس کے حسین چمن زاروں سے انہوں نے انگوروں کا رس پیا تھا گج یہ وطن یک

یمال بستے چلے آئے ہیں اور ہم بیشہ بیشہ محبت سے اور پیار سے اور صلح سے رہے اور مجمی کچھ نمیں ہوا۔"

"ميرے بم ندميوں كو معاف كو الال-"

"و جانا ہے میں کون ہوں؟ میں زینب کی المال ہو۔ تو جانا ہے زینب کون سمی؟ زینب وہ لڑکی سمی جس فے جلیانوالے روز اس کلی میں کورے کے آگے سر نمیں جھکایا۔ جو اپنے ملک اور اپنی قوم کے لئے سراونچا کے اس کلی میں سے گزر گئی۔ یمی وہ گلی ہے ' یمی وہ جگہ ہے جمال زینب شہید ہوئی سمی۔

یں ای زینب کی مال ہوں۔ یس ایس آسانی سے تہمارا پیچھا چھوڑتے والی شیں ہوں۔ بیجے سارا دو۔ بیجے کمڑا کر دو' میں اپنی لئی ہوئی آبرو اور اپنی بہو بیٹیوں کی برباد مصمتیں لے کر سیاست دانوں کے پاس جاؤں گی۔ بیجے سارا دو۔ میں ان سے کہوں گی' میں زینب کی مال ہوں۔ میں امر تسرکی مال ہوں۔ میں پنجاب کی مال ہوں۔ تم نے میری گود اجاڑی ہے۔ تم نے بردھاپ میں میرا منہ کالا کیا ہے۔ میری جوان جمان بہووں اور بیٹیوں کی پاک و صاف روحوں کو جنم کی آگ میں جھونکا ہے۔ میں ان بہووں اور بیٹیوں کی پاک و صاف روحوں کو جنم کی آگ میں جھونکا ہے۔ میں ان سے بہووں این کیا نے جن اس کے منہ سے خون اہل پڑا۔ دو سرے ہوں!" یکا یک وہ میری گود میں جمک گئے۔ اس کے منہ سے خون اہل پڑا۔ دو سرے لیے میں اس نے جان دے دی۔

زینب کی مال میری مود میں مری پڑی تھی اور اس کا لہو میری قیص پر ہے اور میں زندگی ہے موت کے دروازے تک جھابک رہا ہوں اور تخیل میں صدیق اور اوم پرکاش ابحرتے چلے آتے ہیں اور زینب کا سر غرور سے فضا میں ابحرآ چلا آ آ ہے اور شمید جھ سے کہتے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے۔ صدیق اوم پرکاش ہم پھر آئیں گے۔ شمید جھ سے کہتے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے۔ اپنی عصمتوں کا نقدس لئے ہوئ اپنی شام کور از نینب پاروا بیٹم .... ہم پھر آئیں گے۔ اپنی عصمتوں کا نقدس لئے ہوئ اپنی ہے داخ روحوں کا عزم لئے ہوئے کی گئے ہم انسان ہیں۔ ہم اس ساری کا کات میں تخلیق کو مار نسیں سکا۔ کوئی اس کی عصمت دری تخلیق کے علم بروار ہیں اور کوئی تخلیق کو مار نسیں سکا۔ کوئی اس کی عصمت دری شمیں کر سکنا۔ کوئی اس کی عصمت دری وحق ہوا تم مرجاد ہے اپنی ہم نمیں مریں ہے۔ کوئکہ انسان بھی وحق ہوا تم مرجاد ہے اپنی ہم نمیں مریں ہے۔ کوئکہ انسان بھی شمیں مری ہے۔ کوئکہ انسان بھی شمیل مری ہے۔ کوئکہ انسان بھی شمیل مری ہوا ہے۔ کوئکہ انسان بھی شمیل مری ہوا ہے۔ کوئک کا عاصل ہے۔ کائٹ ہے

ے مال مال کیا تھا۔

پیس اور مارے کئے۔

یال بدرد کا نغمه عرفان کونجا تھا۔ یہال بھکشوؤں نے امن و صلح و آشتی کا ورس حیات دیا تھا۔

اب آخری کرده کی اجل آگنی تھی۔

یهاں پہلی بار بندستان کی سرحد پر اسلام کا پر حجم لرایا تھا۔ مساوات اور اخوت اور انسانیت کا پرچم-

سب مر محے الله اكبر ورش خون سے لال تھا اور جب ميں پليك فارم سے كزرى تو ميرك ياؤل ريل كى پزى سے كيلے جاتے تھے۔ جيسے ميں ابھى كر جاؤل كى اور مر کر باتی ماندہ مسافروں کو بھی ختم کر ڈالوں گی۔

مرؤب میں موت آعمی تھی اور لاشیں درمیان میں رکھ دی عی تھیں اور زندہ لا شول كا جوم چارول طرف تها اور بلوج سابى ..... مسكرا رب تھے۔ كىس كوئى بچه رونے اگا۔ سمی بوڑھی ماں نے سکی لی۔ سمی کے لئے ہوئے ساگ نے آہ کی اور چین بلاتی اولیندی کے پلیف فارم پر آ کمری ہوئی۔

یاں ے کوئی پناہ گزین گاڑی میں سوار نہ ہوا۔ ایک ڈے میں چند مسلمان توجوان پندرہ ہیں برقعہ ہوش عورتوں کو لے کر سوار ہوئے۔ ہر توجوان راکفل سے مسلح تھا۔ ایک ڈے میں بہت سا سامان جنگ لادا کیا، مشین سمنیں اور کارتوس پہتول اور را تغلیل-

جلم اور كوجر خال كے ورمياني علاقے ميں مجھے سكنل تھيج كر كھزاكر ديا ميا۔ ميں رك كئ- مسلح نوجوان كاوى سے اترنے تھے۔ برقعہ پوش خواتين نے شور مچانا شروع كيا- بم بندوين بم سكه ين بيس زردى لے جارب ين- انهول نے برقع باز ديے اور چلانے لكيس- توجوان مسلمان بنتے ہوئے تھىيث كھىيت كر كاڑى سے تكال

ہال یہ ہندو عور تیں ہیں۔ ہم انسی راولینڈی ے ان کے آرام دہ گموں ان

آدمیوں کے چلے جانے سے ان کے گاؤں وریان ہو جائیں سے اور ان کی تجارت تاہ ہو جائے گی اس لئے وہ گاڑی میں سے دو سو آدی اٹار کر اپنے گاؤں لے جائیں گے چاہے کھ مجی ہو۔ وہ اپنے ملک کو یوں بریاد ہوتا ہوا نہیں دیکھ کتے اس پر بلوچ ساہیوں نے ان کی قم و ذکا اور ان کی فراست طبع کی داد دی اور ان کی وطن دوستی کو مرابا- چنانچہ اس پر بلوی ساہوں نے ہر ذب سے مجمد آدمی تکال کر مجمع کے حوالے ك ور دوسو آدى فكالے ك ايك كم ند ايك زياده-

لائن لگاؤ كافرو! سرفنے نے كمار سرفند استے علاقد كا سب سے بوا جاكير وار تھا اور اے ابو کی روانی میں مقدس جماد کی گونج سن رہا تھا۔

کافر پھرکے بت ہے کھڑے تھے۔ مجمع کے لوگوں نے انسیں اٹھا اٹھا کر لائن میں كموا كيا- دو سو آدى و سو زنده لاشيس- چرك ستة بوك- آكسيس فضا ميس تيرول کی بارش ی محسوس کرتی ہوئی۔

میل بلوچ سپاہیوں نے کی۔ پندرہ آدی فائرنگ پندرہ آدی فائرنگ ہے کر گئے۔ به سکشلا کا اسٹیش تھا۔

بیں اور آدی کر گئے۔

یمال ایشیا کی سب سے بری یونیورشی بھی اور لاکھوں طالب علم اس تمذیب و تدن کے گہوارے سے کب فیض کرتے تھے۔

پیاس اور مارے گئے۔

كشيلا كے جائب محريس اتنے خوبصورت بت تنے 'اتنے حسين سك زاشي كے نادر نمونے و تدیم ترزیب کے جملطاتے ہوئے چراغ۔

پچاس اور مارے محے۔

پس منظر میں سرکوب کا محل تھا اور کھیلوں کا افعنی تھیفر اور میلوں تک سیلے ہوئے ایک وسیع شرکے کھنڈر سمٹھا کی گذشتہ عظمت کے برفکوہ مظرب تمیں اور بارے مجے۔

یاں کشک نے حکومت کی مقی اور لوگوں کو امن و آشتی اور حس و دولت

کے خوشال مرانوں' ان کے عزت دار مال باپ سے چین کر لائے ہیں۔ اب یہ جاری ہیں۔ آگر کمی میں است ب تو جاری ہیں۔ ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں گے۔ اگر کمی میں است ب تو انسین جم سے چین کرلے جائے۔

سرمد کے دو نوجوان ہندو پھان چھلانگ مار کر گاڑی ہے اڑ گئے بلوچ ساہیوں است اطمینان سے فائر کر کے اشیں ختم کر دیا پندرہ ہیں نوجوان اور نظے۔ انہیں مسلح سلمانوں کے گروہ نے منٹوں ہیں ختم کر دیا۔ وراصل گوشت کی دیوار لوہ کی کولی کا مقابلہ نہیں کر عتی۔ نوجوان ہندو عورتوں کو تھسیٹ کر جنگل میں لے گئے اور میں منہ چھپا کر وہاں سے بھاگی۔ کالا نوفناک سیاہ دھواں میرے منہ سے نکل رہا تھا۔ بیسے کا نکات پر خباشت کی سیابی چھا گئی تھی اور سانس میرے سینے میں یوں الجھنے گئی جیسے کا نکات پر خباشت کی سیابی چھا گئی اور اندر بحرکتے ہوئے لال لال شعلے اس جنگل جیسے سے اس جنگل کو فاک سیاہ کر ڈالیس کے بو اس وقت میرے آئے چینے پھیلا ہوا تھا اس جس نے کو فاک سیاہ کر ڈالیس کے بو اس وقت میرے آئے چینے پھیلا ہوا تھا اس جس نے ان پندرہ عورتوں کو چشم زدن میں نگل لیا تھا۔

لالد موی کے قریب لاشوں سے اتنی کروہ سرانڈ نکلنے کی کہ بلوچ سپای انسیں باہر بھیکتے پر مجبور ہو گئے وہ بات کے اشارے سے ایک آدمی کو بلاتے اور اس سے کہتے اس لاش کو اشا کر یمال لاؤ دروازے پر اور جب وہ آدمی ایک لاش اشا کر دروازے پر لاآ تو وہیں اسے گاڑی سے باہر دھکا دے دیتے۔ تھوڑی دیر ہی میں سب دروازے پر لاآ تو وہیں اسے گاڑی سے باہر دھکا دے دیتے۔ تھوڑی ویر ہی میں سب لاشیں ایک ایک ہمراہی کے ساتھ باہر پھینک دی گئیں اور ڈبوں میں آدمی کم ہو بانے لاشیں ایک ایک جگہ بھی ہو گئی۔

پر اللہ موی گزر کیا اور وزیر آباد آگیا۔ وزیر آباد کا مشہور جنگشن، وزیر آباد کا مشہور جنگشن، وزیر آباد کا مشہور شر۔ جہال ہندستان بحر کے لئے چھریاں اور چاقو تیار ہوتے ہیں۔ وزیر آباد جہال کے ہندو اور مسلمان صدیوں سے بیساتھی کا سلہ بن دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اس کی خوشیوں میں اکشے حصہ لیتے ہیں۔ وزیر آباد کا شیشن لاشوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کی خوشیوں میں اکشے حصہ لیتے ہیں۔ وزیر آباد کا شیشن لاشوں سے بنا ہوا تھا۔ شاید یہ لوگ بیساتھی کا میلہ دیکھنے آئے شے لاشوں کا میلہ، شہر میں دھواں اٹھ رہا تھا اور اشیشن کے قریب اٹھریزی بینڈ کی صدا سائی دے رہی تھی، اور ہجوم کی پرشور

آلیوں اور قبقوں کی آوازیں بھی سائی دے رہی تھیں، چند منٹوں میں بچوم اشیش پر آگیا، آگے آگے دیماتی ناچ گائے آرہے تھے اور ان کے پیچے نگی عورتوں کا بچوم تھا۔ ماور زاد نگی عورتیں، بوڑھی، نوبوان، پیاں، واویاں اور بوتیاں، مائیں اور بھوئیں اور بیرئیں اور بیرئیں اور بیرئیں اور معلمہ عورتیں، ناچة گاتے ہوئے مردوں کے زفے میں تھیں، عورتیں سندو اور سکھ تھیں اور مرد مسلمان تھے، اور دونوں نے مل کریہ بجیب بیساتھی منائی تنی عورتوں کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر زخموں کے نشان تھے منائی تنی عورتوں کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر زخموں کے نشان تھے ہوں۔ ان کی جسموں پر نوٹھوں کے نشان تھے ہوں۔ ان کی جسموں پر نوٹوں کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر نوٹوں کے بول۔ ان کی اور دو اس طرح سیدھی تن کر چل رہی تھیں، بھیے بڑار کپڑوں بیں ان کے جسم چھیے ہوں۔ ان کی دونوں کا ماور دو ان کی دونوں کے اندر یوں بھنچ ہوئے تھے ہوں۔ ان کی میب لاوا پھٹ پڑے گا اور کوا کی سے لاوا پھٹ پڑے گا اور کوی کی اور کی آئی انہی سے لاوا پھٹ پڑے گا اور کوی کی آئی نشانی سے دنیا کو جنم دار بنا دے گا۔

مجمع میں سے آوازیں آئیں۔ "پاکستان زندہ باو۔" "اسلام زندہ باد۔ قائد اعظم محد علی جناح زندہ باد"

ناچتے تفریحتے ہوئے قدم پرے ہٹ مجئے اور اب یہ جیب و غریب ہجوم ڈبوں کے مین سامنے تھا۔ ڈبوں میں بیشی ہوئی عورتوں نے محو تکسٹ کا ڈھ لئے اور ڈب کی کھڑکیاں کیے بعد دیگر بند ہونے لگیں۔

بلوج سپاہیوں نے کہا۔ کھڑکیاں مت بند کرد ہوا رکتی ہے۔ کھڑکیاں بند ہوتی سنیں۔ بلوج سپاہیوں نے بندوقیں آن لیں۔ ٹھائیں ٹھائیں پھر بھی کھڑکیاں بند ہوتی سنیں اور پھر ڈے میں ایک کھڑکی بھی کھلی نہ رہی' باں پھھ پناہ سرین ضرور سر سکتے تھر۔

تنگی عور تیں پناہ کریوں کے ساتھ بھا دی سیس اور میں اسلام زندہ باد اور قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد کے نعروں کے درمیان رخصت ہوئی۔

گاڑی میں بینما ہوا ایک بچے او حکماً او حکماً ایک بو رحمی دادی کے پاس چلا گیا۔ اس سے بوچھنے لگا ماں تم نما کے آئی ہو؟"

وادی نے اپنے آنسوؤل کو روکتے ہوئے کما۔ بال نضے اس جھے میرے وطن کے بیوں نے بھائیوں نے شلایا ہے۔

تہارے کرے کال یں الان

ان پر میرے ساگ کے خون کے چھینے تھے بیٹا۔ وہ لوگ انسیں وحونے کے لئے کے گئے بیں۔ دو ننگی لوکوں نے گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور میں چینی جلاتی آگے بھاگی اور لاہور پہنچ کر دم لیا۔

بجھے نمبرایک پلیٹ فارم پر کھڑا کیا گیا۔ نمبر ۲ پلیٹ فارم پر دو سری گاڑی کھڑی اس سے سے امرتسرے آئی تھی' اور اس میں مسلمان پناہ گڑین بند ہے۔ تموڑی دیر کے بعد مسلم خدمات گار میرے ڈبوں کی تلاشی لینے گئے اور زبور اور نقدی اور دو سرا قیتی سامان مماجرین سے لے لیا گیا۔ اس کے بعد جار سو آدی ڈبوں سے نکال کر اشیش پر سلم کھڑے کئے ہے۔ یہ نداع کے بحرے ہے۔ کیونکہ ابھی نمبر ۲ پلیٹ فارم پر جو مسلم مماجرین کی گاڑی آ کے رکی تھی اس میں چار سو مسلمان مسافر کم تھے اور پچاس مسلم عور تیں گی گڑی آ کے رکی تھی اس میں چار سو مسلمان مسافر کم تھے اور پچاس مسلم عور تیں اغوا کر لی گئی تھیں۔ اس لئے یماں پر بھی پچاس عور تیں چن چن کر نکال لی گئیس اور چار سو مبدو مسافروں کو یہ تینے کیا گیا گاکہ ہندستان اور پاکستان میں آبادی کا توازن برقرار رہے۔

مسلم خدمت گاروں نے ایک دائرہ بنا رکھا تھا اور چھرے ہات میں ہے اور دائرے میں باری باری ایک مہاجر ان کے چھرے کی زد میں آیا تھا اور بری چابک دائرے میں باری بارک ایک مہاجر ان کے چھرے کی زد میں آیا تھا اور بری چابک ویتی اور مشاتی سے بلاک کر دیا جاتا تھا۔ چند منٹوں میں چار سو آدی ختم کر دیے ہے اور پھر میں آئے چلی۔ اب بھے اپنے جم کے ذرے ذرے درے سے کھن آنے تھی تشی اس قدر پلید اور متعفن محسوس کر رہی تھی۔ میں جیسے جھے شیطان نے سیدھا جنم اس قدر پلید اور متعفن محسوس کر رہی تھی۔ میں جیسے جھے شیطان نے سیدھا جنم سے دھکا دے کر چاب میں بھیج دیا ہو۔ اٹاری پہونچ کر فشا بدل می گئی۔ مغلورہ ہی سے بلوچ سابی بدلے گئے تھے اور ان کی جگہ ڈوگروں اور سکھ سپاہیوں نے لے لی سے بلوچ سابی بدلے گئے تھے اور ان کی جگہ ڈوگروں اور سکھ سپاہیوں نے لے لی شمی، لیکن اٹاری پینچ کر تو مسلمانوں کی اتی لاشیں بندہ مہاجرین نے دیکھیں کہ ان شمی، لیکن اٹاری پینچ کر تو مسلمانوں کی اتی لاشیں بندہ مہاجرین نے دیکھیں کہ ان

حیین مظر کم طرح دیکھنے کو ملتا اور جب میں امر تسر اسٹیشن پر پینی تو سکھوں کے نظر کے فریر سے نظر کے دیر تھے نعروں کے دیر تھے اور ڈوکرے ویر تھے اور ہندو جان اور سکھ اور ڈوکرے ہر ڈب میں جمانک کر پوچھتے تھے "کوئی شکار ہے" مطلب سے کہ کوئی مسلمان ہے۔

اکی و بی چونی رام نام کی در جی و بی ایک و بی ایک و بی ایک و بی بی بی بی بی رام نام کی در می باد و بی بی بی بی و بی استر کر رہے تھے۔ یہاں ہر و بی بی آٹھ وس سکھ اور جات بھی بیٹی بیٹھ کے۔ یہ لوگ را تعلوں اور بلموں سے مسلح تھے اور مشرقی بنجاب میں وکار کی ملاش میں جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے ول میں پچھ شبہ سا ہوا۔ اس نے ایک براہمن سے بوجھا۔

براہمن دیو آکد حرجا رہے ہو؟

-2 / B/E - 5,00 /2-

"مردوار جا رب موك پاكتان جا رب مو-"

میال الله کو- دو سرے براجمن کے منہ سے لکا۔

جاف ہما۔ تو آؤ اللہ اللہ كريں۔ او نتما سال شكار الله يما بحى آور ا يمدا الله يملى كريئے۔ اتنا كمد كر جائ في براہمن كے سينے ميں مارا ادور دو سرے براہمن براہمن محائد بھائے۔ جانوں نے انسيں كر ليا۔ ايسے نسيس براہمن ديو تا ذرا واكثرى محائد كراتے جاؤ، بردوار جانے سے پہلے واكثرى محائد بہت ضرورى ہے نا۔

ڈاکٹری معافے سے مرادیہ تھی کہ وہ لوگ ختنہ دیکھتے تھے اور جس کے ختنہ ہوا ہو آیا اے وہیں مار ڈالتے۔ چاروں مسلمان جو براہمن کا روپ بدل کر اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ رہے تھے۔ وہیں مار ڈالے کئے اور میں آگے چلے۔

رائے میں ایک جگہ جگل میں جھے یک لخت کمزا کر دیا گیا اور لوگ یعنی ماجرین اور سپاتی اور جات اور سکھ سب نکل نکل کر جگل کی طرف بھا گئے گئے۔ مماجرین اور سپاتی اور جات اور سکھ سب نکل نکل کر جگل کی طرف بھا گئے گئے۔ میں نے سوچا شاید مسلمانوں کی بہت بری فوج ان پر حملہ کرتے کے لئے آ رہی ہے۔ استے میں کیا دیکھتی ہوں کہ جگل میں بہت سارے مسلمان مزارع اپنے بیوی بچوں کو

لئے چھے بیٹے بیں۔ ست سری اکال اور ہندہ وحرم کی جے کے نعروں کی مونج ہے بھل کانپ اٹھا اور وہ لوگ نرنے میں لے لئے مگے۔ آوھے کھنے میں ب مغایا ہو میا۔ بڑھے، جوان، عورتی اور نے ب مار ڈالے مگے۔ ایک جان کے نیزے پر ایک نغے سے نیچ کی لاش تھی، اور وہ اسے ہوا میں محما محما کر کمہ رہا تھا۔ آئی بیما کمی، بٹا لائے ہے۔

جالندهرے ادھر چھانوں کا ایک گاؤں تھا۔ یمال پر گاڑی روک کر لوگ گاؤں میں ممس مے۔ سابی اور مماجرین اور جات چھانوں نے مقابلہ کیا۔ لین آخر میں مارے مے ' بچ اور مرو ہلاک ہو مے تو مورتوں کی باری آئی اور میں وہی ای کھلے میدان میں جمال ممیوں کے کھلیان لگائے جاتے تھے اور مرسوں کے پھول مکراتے تے اور عفت باب سیال این خاوندول کی نگاہ شوق کی آب ند لا کر مرور شاخوں کی المرح جملی جملی جاتی تھیں۔ ای وسیع میدان میں جہاں پنجاب کے ول نے میر را کھیے اور سوبنی مینوال کی لافانی الفت کے ترائے گائے تھے انسی میشم سرس اور پیل ك در فتول على وقتى حكل آباد موئ على عورتي اور يانسو خاوند كاس بحيرس اور يانسو قصاب، پهاس سونيال اور يان سو مينوال، شايد اب چناب مي معنياني نه آئے گی۔ شاید اب کوئی وارث شاہ کی ہیر نہ گائے گا۔ شاید اب مرزا صاحباں کی واستان الفت و عفت ان ميدانول مي مجمى نه كوفح كى- لا كمول بار لعن بو ان رہنماؤں پر اور ان کی آئدہ سات پشتوں پر جنوں نے اس خوبصورت بنجاب اس البيلے ، پارے سنرے چناب کے محزے مکزے کردیئے تھے اور اس کی پاکیزہ روح کو ممنا ویا تھا اور اس کے معبوط جم میں نفرت کی پیپ بمروی تھی، آج بانجاب مرمیا تھا۔ اس کے نفے کگ ہو مے تھے۔ اس کے کیت مردہ۔ اس کی زبان مردہ۔ اس کا ب باک نڈر ' بھولا بھالا ول مردہ اور نہ محسوس کرتے ہوئے اور آگھ اور کان نہ رکھتے ہوئے میں نے چاب کی موت ویکھی اور خوف ے اور جرت سے میرے قدم اس ہڑی یہ رک کئے۔

عصان مردول اور عورتول کی لاشین اشائے جان اور سکھ اور ڈوگرے اور

سرصدی ہندو واپس آئے اور میں آئے چلی۔ آئے ایک نبر آئی تھی ڈرا ڈرا و تف کے بعد میں روک دی جائی۔ بوخی کوئی ڈب نبر کے پل پر سے محزر آبا لاشوں کو عین نیچ نبر کے پانی میں محرا دیا جاتا۔ اس طرح جب ہر ڈب کے رکنے کے بعد سب لاشیں پانی میں محرا دی سکیں تو لوگوں نے دیے شراب کی بو تلمیں کھولیں اور میں خون اور شراب میں محرا دی جماب اگلتی ہوئی آئے برحی۔

لدھیانہ پنج کر افیرے گاڑی ہے اتر کے اور شریس جاکر انہوں نے مسلمانوں کے کلوں کا پہ ڈھونڈ نکالا اور وہاں تملہ کیا اور لوث مارکی اور مال تغیمت اپنے کانموں پر لادے ہوئے تین چار تھنٹوں کے بعد اسٹیشن پر واپس آئے۔ جب تک لوث مار نہ ہو چکتا۔ جب تک سب مار نہ ہو چکتا۔ جب تک سب مار نہ ہو چکتا۔ جب تک سب مماجرین اپنی نفرت کو آلودہ نہ کر لیتے۔ میرا آئے پر صنا شوار کیا ناممکن تھا۔ میری روح میں اسٹنے کھاؤ تھے اور میرے جم کا ذرہ ذرہ گندے ناپاک خونیوں کے قمقہوں سے میں اسٹنے کھاؤ تھے اور میرے جم کا ذرہ ذرہ گندے ناپاک خونیوں کے قمقہوں سے اس طرح رج کیا تھا کہ جمعے منسل کی شدید ضرورت محسوس ہو ربی تھی ایکن جمعے مسل کی شدید ضرورت محسوس ہو ربی تھی ایکن جمعے مسل کی شدید ضرورت محسوس ہو ربی تھی ایکن جمعے مسل کی شدید صرورت محسوس ہو ربی تھی ایکن جمعے مسل کی شدید صرورت محسوس ہو ربی تھی ایکن جمعے مسل کی شدید صرورت محسوس ہو ربی تھی۔

انبالہ اسٹیش پر رات کے وقت میرے ایک فرسٹ کلاس کے ڈیے میں ایک مسلمان ڈپٹی کمشنر اور اس کی بیوی اور بیج سوار ہوئے اسی ڈیے میں ایک سروار مسلمان ڈپٹی کمشنر کو گاڑی میں صاحب اور ان کی بیوی بھی تھے، فوجیوں کے پسرے میں مسلمان ڈپٹی کمشنر کو گاڑی میں سوار کر دیا گیا اور فوجیوں کو ان کی جان و مال کی سخت ٹاکید کر دی مجی۔

رات کے دو بیج میں انبالے سے چلی اور دس میل آگے جاکر روک دی می فراست کاس کا ڈب اندر سے بند تھا۔ اس لئے کمئی کے شیشے تو و کر لوگ اندر مے فرست کاس کا ڈب اندر سے بند تھا۔ اس کے چموٹے چموٹے بچوں کو قتل کیا میا۔ وپی اور اس کے چموٹے چموٹے بچوں کو قتل کیا میا۔ وپی کمشنز کی ایک نوجوان لڑکی تھی، اور بڑی خوبصورت وہ سمی کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ ایک نوجوانوں نے سوچا اسے بچالیا جائے۔ یہ حن یہ رعنائی یہ آزگی ہے جوانی سی کی خوبوانوں نے سوچا اسے بچالیا جائے۔ یہ حن یہ رعنائی اور زیورات کے بھی کو سنسالا، اور گاڑی سے اتر کر جنگل میں چلے مے۔ لڑکی کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔

یمال سے کانفرنس شروع ہوئی۔ لڑک کو چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے۔ لڑک نے کما مجھے مارتے کیوں ہو؟ مجھے ہندو کر لو۔ میں تمہارے ندہب میں واخل ہوئی جاتی ہوں۔ تم میں سے کوئی ایک مجھ سے بیاہ کرے میری جان لینے سے فائدہ؟

دو سرے نے قطع کلام کرتے ہوئے اور لاکی کے پیٹ میں چھرا بھو تکتے ہوئے کما۔ میرے خیال میں اے ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ چلو گاڑی میں واپس چلو۔ کیا کانفرنس لگا رکھی ہے تم نے۔

لوی جنگل میں گھاس کے فرش پر تزپ تزپ کر مرحمیٰ اس کی کتاب اس کے خون سے تربتر ہو گئی کتاب اس کے خون سے تربتر ہو گئی کتاب کا عنوان تھا۔ "اشتراکیت عمل اور فلف از جان سرچی" وہ ذہین لڑکی ہو گی۔ اس کے دل میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کے ارادے ہوں کے اس کی روح میں کسی سے محبت کرنے کسی کو جائے 'کسی کے گلے لگ جائے 'کسی کے خوب تھی اس کی روح میں کسی سے محبت کرنے کسی کو جائے 'کسی کے قور دوھ چلانے کا جذبہ ہو گا۔ وہ لڑکی تھی 'وہ ماں تھی' وہ بیوی تھی' وہ محبوبہ تھی ' وہ کا نتات کی تخلیق کا مقدس راز تھی اور اب اس کی لاش جنگل میں پڑی تھی' اور محبوبہ کسی کے گلے میں پڑی تھی ' اور محبوبہ کسی کے گئے کہ کا مقدس راز تھی اور اب اس کی لاش جنگل میں پڑی تھی ' اور گیدڑ اور گدھ اور کوے اس کی لاش کو نوچ کر کھائیں گے۔

اشتراکیت ' فلف اور عمل' وحثی درندے انہیں نوج نوج کر کھا رہے تھے اور کوئی نہیں بوانا اور کوئی آگے نہیں بوھتا اور کوئی عوام میں سے انتقاب کا دروازہ نہیں کھولنا۔ اور میں رات کی تاریکی آگ اور شرارول کو چھپا کے آگے بوھ رہی ہوں اور میرے ڈبوں میں لوگ شراب پی رہے ہیں اور مماتما گاندی کے ہے کارے بلا رہے ہیں۔

ایک عرصے کے بعد میں بمبئی واپس آئی ہوں۔ یمال جھے نملا وحلا کر شیڈ میں رکھ دیا گیا ہے۔ خون کے چھینے رکھ دیا گیا ہے۔ خون کے چھینے نہیں ہیں۔ خون کے چھینے نہیں ہیں۔ وحثی خونی تنقیمے نہیں ہیں، کر رات کی تنمائی میں جیسے بھوت جاگ اشھتے نہیں ہیں۔ مردہ روصیں بیدار ہو جاتی ہیں اور زخیوں کی چینیں اور عورتوں کے بین اور بھی بیا۔ مردہ روصیں بیدار ہو جاتی ہیں اور زخیوں کی چینیں موں کہ اب جھے کمی بیاں کی بیار، ہر طرف فضا میں کو شختے گئی ہے اور میں جاتی ہوں کہ اب جھے کمی

کوئی اس سنر پر نہ لے جائے۔ میں اس شیڈ سے باہر ضیں لکانا چاہتی۔ میں اس خوناک سنر پر دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ اب میں اس وقت جاؤں گی، جب میرے سنر پر دو طرفہ سنرے سمیوں کے کھلیان ارائیں کے اور سرسوں کے پھول جموم جموم کر جناب کے رسلے الفت بھرے گیت گائیں گے اور کسان ہندہ اور مسلمان دونوں مل کر کھیت کائیں گے۔ جب ہوئیں گے، ہرے ہرے کھیتوں میں ظائی کریں گے اور ان کے داول میں مرد دفا اور آ تھوں میں شرم اور روحوں میں عورت کے لئے بیار اور محبت اور عزت کا جذبہ ہوگا۔

میں لکڑی کی ایک بے جان گاڑی ہوں۔ لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ اس خون اور گوشت اور نفرت کے بوجھ سے مجھے نہ لادا جائے میں قبط زدہ علاقوں میں اناج دھودک گی۔ میں کوئلہ اور تیل اور لوہا لے کر میں جاؤں گی۔ میں کسانوں کے لئے نظی اور نئی کھاد میا کروں گی، میں اپنے ڈیوں میں کسانوں اور مزددروں کی خوش حال ٹولیاں لے کر جاؤں گی اور باعصمت عورتوں کی میشی نگاہیں اپنے مردوں کا ول مؤل رہی ہوں گی اور ان کے آنچلوں میں نتھے سے خوبصورت بچوں کے چرے کول کے پھولوں کی طرح کھلے نظر آئیں گے اور وہ اس موت کو نہیں بلکہ آنے والی زندگی کو بھول کی جند ہو گا نہ مسلمان بلکہ سب مزدور ہوں کو بھک کر سلام کریں گے۔ جب نہ کوئی ہندہ ہو گا نہ مسلمان بلکہ سب مزدور ہوں گے اور انسان ہوں گے!

#### ایک طوا کف کا خط پنڈت جوا ہرلال نہو اور قائد اعظم جناح کے نام

جھے امید ہے کہ اس سے پہلے آپ کو کس طوائف کا خط نہ ملا ہو گا۔ یہ ہمی امید کرتی ہوں کہ آج تک آپ نے میری اور اس قباش کی دو سری عورتوں کی مورت بھی نہ دیکھی ہو گی۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو میرا خط لکھنا کس قدر معیوب ہے اور وہ بھی ایبا کھلا خط۔ محرکیا کروں۔ طلات کچھ ایسے ہیں اور ان دونوں معیوب ہے اور وہ بھی ایبا کھلا خط۔ محرکیا کروں۔ طلات کچھ ایسے ہیں اور ان دونوں لؤکیوں کا نقاضہ اتنا شدید ہے کہ میں خط لکھے بغیر نمیں رہ سے ۔ یہ خط میں نمیں لکھ رہی ہوں 'یہ خط می نمیں لکھ رہی ہوں' یہ خط محص ساف سیجے گا۔ اس کے بچھے معاف سیجے گا۔ ایک کری ہوئی عورت آپ کو اس بے باکی سے خط لکھ رہی ہے۔ میں صدق دل سے معافی جاتی ہوں۔ اگر میرے خط میں کوئی فقرہ آپ کو ناگوار محزرے۔ اسے میری معافی بھی گا۔

بیلا اور بتول مجھ سے بے خط کیوں تکھوا رہی ہیں۔ بے دونوں لڑکیاں کون ہیں اور
ان کا نقاضہ اس قدر شدید کیوں ہے۔ بے سب پھھ بتانے سے پہلے میں آپ کو اپنے
متعلق پچھ بتانا جاہتی ہوں۔ گھرائے شیں میں آپ کو اپنی گھناؤنی زندگی کی تاریخ سے
متعلق بچھ بتانا جاہتی۔ میں بے بھی شیں بتاؤں گی کہ میں کب اور کن طالات میں
طوا تف بنی۔ میں کی شریفانہ جذبے کا سارا لے کر آپ سے کسی جھوٹے رحم کی
درخواست کرنے شیں آئی ہوں' میں آپ کے دردمندوں کو پچان کر اپنی صفائی میں

جمونا افسانہ محبت جمیں محمرنا چاہتی۔ اس عط کے لکھنے کا مطلب بیہ جمیں ہے کہ آپ نو طوا تغیبت کے اسرار و رموز سے آگاہ کروں۔ مجھے اپنی مفائی میں پکھ جمیں کمنا ہے۔ میں صرف اپنے متعلق چند الی باتیں بتانا چاہتی ہوں جن کا آگے چل کر بیلا اور بتول کی زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔

آپ لوگ کی بار بھی آئے ہوں گے۔ جناح صاحب نے تو بھی کو بہت دیکھا ہے۔ گر آپ نے ہمارا بازار کاہے کو دیکھا ہو گا۔ جس بازار میں میں رہتی ہوں' وہ فارس روڈ کملا آ ہے' فارس روڈ 'گرانٹ روڈ اور مدن پورہ کے بچ میں واقع ہے۔ کرانٹ روڈ کہ اس پار مشکش روڈ اور اوپرا باؤس اور چوپائی۔ میرین ڈرائیو اور فورٹ کے علاقے ہیں۔ جمال بمبئ کے شرفا رہتے ہیں۔ مدن پورہ میں اس طرف فورث کے علاقے ہیں۔ جمال بمبئ کے شرفا رہتے ہیں۔ مدن پورہ میں اس طرف فریب اس خریوں کی بہتی ہے۔ فارس روڈ ان دونوں کے بچ میں ہے۔ آگد امیر اور غریب اس کے کیاں مستفید ہو سکیں۔ کو فارس روڈ پھر بھی میٹورہ کے زیادہ قریب ہے۔ کیونکہ بارادر طوا کفیت میں بھی ہیں۔ کی فاصلہ رہتا ہے۔

یہ بازار بہت خوبصورت نمیں ہے۔ اس کے کمین بھی خوبصورت نمیں ہے۔
اس کے بچوں چ ٹرام کی گرگراہٹ شب و روز جاری رہتی ہے جمان بحر کے آوارہ
کے اور لونڈے اور شدے اور بے کار اور جرائم پیشہ گلوق اس کی گلیوں کا طوا تف
کرتی نظر آتی ہے۔ لگڑے ' لولے ' اوباش' مدقوق تما شین' آ تھک و سوزاک کے
مارے ہوئے' کانے' شیخ ' کو کین باز اور جیب کترے اس بازار میں سید آن کر چلے
ہیں۔ فلیظ ہو ٹی۔ سلے ہوئے فٹ پاتھ پر میلے کے ڈھیروں پر بھیمناتی ہوئی لاکھوں
ہیں۔ فلیظ ہو ٹی۔ سلے ہوئے فٹ پاتھ پر میلے کے ڈھیروں پر بھیمناتی ہوئی لاکھوں
میاں۔ لکڑیوں اور کو کلوں کے افروہ گودام۔ پیشہ وردلال' اور باسی بار بیچنے والے۔
سیما کی تصویروں کی گل سڑی کتابیں بیچنے والے۔ کوک شاستر اور نگی تصویروں کے
وکان دار' چینی جام اور اسلامی تجام اور لگوٹے کس کر گالیاں بکنے والے پہلوان'
ماری سابی زندگی کا مارا کو ڈا کرکٹ آپ کو قارس روڈ پر ملک ہے۔ فاہر ہے آپ
ماری سابی زندگی کا مارا کو ڈا کرکٹ آپ کو قارس روڈ پر ملک ہے۔ فاہر ہے آپ
یساں کیوں آ کیں گریف آدمی اور جو بہت ہی شریف ہیں دو ملبار ہل پر قیام

کرتے ہیں۔ میں ایک بار جناح صاحب کی کو سل کے سامنے سے گزری تھی اور وہاں میں نے جمک کر طلام بھی کیا تھا۔ بھول بھی میرے ساتھ تھی۔ بھول کو آپ سے (جناح صاحب) جس قدر عقیدت ہے اس کو میں بھی ٹھیک طرح سے بیان نہ کر سکوں گی۔ خدا اور رسول کے بعد دنیا میں اگر وہ کسی کو جاہتی ہے تو وہ صرف آپ ہیں۔ اس نے آپ کی تصویر لاکٹ میں لگا کر اپنے سینے سے لگا رکھی ہے۔ کسی بری نیت اس نے آپ کی تصویر لاکٹ میں لگا کر اپنے سینے سے لگا رکھی ہے۔ کسی بری نیت سے نہیں۔ بھولی کی لڑکی بی تو ہے وہ۔ کو فارس سے نہیں۔ بھول کی عمر ابھی میارہ برس کی ہے۔ چھوٹی می لڑکی بی تو ہے وہ۔ کو فارس روڈ والے ابھی سے اس کے متعلق برے برے ارادے کر رہے ہیں محر۔ خیر وہ بھی پھر آپ کو بتاؤں گی۔

تو یہ ہے قارس روؤ جمال میں رہتی ہوں۔ قارس روؤ کے مغربی سرے پر جمال چینی تجام کی وکان ہے۔ اس کے قریب ایک اندھری کلی کے موڑ پر میری وکان ہے۔ لوگ تو اے وکان نہیں کتے "محر خیر آپ وانا ہیں آپ ے کیا چھپاؤں گی۔ ہی کموں گی۔ وہال پر میری وکان ہے اور وہال پر میں اس طرح ہوپار کرتی ہوں جس طرح بنیا "کی۔ وہال پر میری وکان ہوتا والا "موڑ والا" سینما والا" کیڑے والا یا کوئی اور وکان وار ہوپار کرتی ہوں جس سوچا ہے۔ کرتا ہے اور ہر ہوپار میں گاکب کو خوش کرنے کے علاوہ اپنے قائدہ کی ہمی سوچا ہے۔ میرا ہوپار بھی اس طرح کا ہے۔ فرق صرف اتا ہے کہ میں بلیک مارکیٹ نمیں کرتی اور میرا ہوپاریوں میں کوئی فرق نمیں۔

یہ دکان اچھی جگہ پر واقع نیس ہے۔ یمال رات تو کیا دن کو بھی لوگ نموکر کھا
جاتے ہیں۔ اس اندھیری کلی میں لوگ اپنی جیبیں خالی کر کے جاتے ہیں۔ شراب پی کر
قے کرتے ہیں۔ جمال بھر کی کالیاں بکتے ہیں۔ یمال بات بات پر چھرا زنی ہوتی ہے۔
دو ایک خون دو سرے تیمرے روز ہوتے رہے ہیں۔ فرشیکہ ہروقت جان ضیق میں
رہتی ہے اور پھر میں کوئی بہت اچھی طوا گف نیمی ہوں کے بون بل پر جا کے رہوں یا
درلی پر سمندر کے کنارے ایک کو بھی لے سکوں۔ میں ایک بہت ہی معمولی درہے کی
طوا گف ہوں اور کو میں نے سارا ہندوستان دیکھا ہے اور کھان کھان کا پانی پیا ہے
اور ہر طرح کے لوگوں کی صحبت میں جیٹی ہوں۔ لیکن اب دس سال سے ای شر بہبی

یں - اس فارس روڈ پر اس وکان میں بیٹی ہوں اور اب تو جھے اس وکان کی مگری بھی جو اس وکان کی مگری بھی جید بڑار روپ تک ملتی ہے۔ طالا تک سے مگلہ کوئی اتنی اچھی ضیں۔ فضا متعفن ہے۔ کیچڑ چارول طرف پھیل ہوئی ہے۔ گندگی کے انبار لگے ہیں اور فارش زوہ کتے محمرائے ہوئے گاہوں کی طرف کاٹ کھانے کو لیکتے ہیں۔ پھر بھی مجھے اس جگہ کی مگری چید بڑار روپ تک ملتی ہے۔

اس جگہ میری دکان ایک خولہ مکان میں ہے۔ اس کے دو کرے ہیں۔ ماضے کا کرہ میری بیٹھک ہے۔ یہاں میں گاتی ہوں' ناچی ہوں' کا کوں کو رجماتی ہوں' پیچے کا کرم اور پی خانے اور علی خانے اور سونے کے گرے کا کام دیتا ہے۔ یہاں ایک طرف نل ہے۔ ایک طرف نل ہے۔ ایک طرف ایک بوا ما پلگ ہے جس کے بینچ ایک اور پھوٹا ما پلگ ہے اور اس کے بینچ میرے کپڑوں کے مندوق ہیں۔ کا بیروالے کرے میں بلکل اندھرا ہے۔ باہروالے کرے میں بلکل اندھرا ہے۔ باہروالے کرے میں بلکل اندھرا ہے۔ مالک مکان نے برسول سے قلعی نہیں کرائی نہ وہ کرائے گا۔ اتنی فرصت کے ہے۔ بین تو رات بھر ناچی گاتی ہوں اور دن کو وہیں گاؤ تکئے سے سر فیک کر سو جاتی ہوں۔ بیل اور بتول کو بیچی کا کرہ وے رکھا ہے' اکثر گاہی جب اس طرف منہ ہات وحونے بیل اور بتول کو بیچی کا کرہ وے رکھا ہے' اکثر گاہی جب اس طرف منہ ہات وحونے کے لئے جاتے ہیں۔ تو بیلا اور بتول کپٹی پھی نگاہوں سے انہیں ویکھنے لگ جاتی ہیں۔ بو بیٹی ان کی نگاہوں سے انہیں ویکھنے لگ جاتی ہیں۔ بو بیٹی مال کی نگاہوں سے انہیں ویکھنے لگ جاتی ہیں۔ بو بیٹی میں میں ہوں بین کہتا ہے۔ اگر وہ میرے پاس اس وقت نہ ہو تی کو یہ کو این میں میں ہوں شاید آپ تک میرا یہ خط بھی نہ کہتے گا۔ پھر وفت نہ ہو کہ کی ہوں شاید آپ تک میرا یہ خط بھی نہ کہتے گا۔ پھر وفت نہ تھو تھو کرے گی۔ جاتی ہوں شاید آپ تک میرا یہ خط بھی نہ کہتے گا۔ پھر وفت نہ تو کو کے۔ باتی ہوں شاید آپ تک میرا یہ خط بھی نہ کہتے گا۔ پھر وفت سے تھو تھو کرے گی۔ واتی ہوں شاید آپ تک میرا یہ خط بھی نہ کہتے گا۔ پھر میں بی میور ہوں۔ یہ خط کلھ کے رہوں گی کہ بیلا اور بتول کی مرضی بی ہے۔

شاید آپ قیاس کر رہ ہوں گے کہ بیلا اور بنول میری لؤکیاں ہیں۔ نہیں یہ فاط ہے، میری کوکیاں ہیں۔ نہیں یہ فاط ہے، میری کوئی لؤکی نہیں ہے۔ ان دونوں لؤکیوں کو بیں نے بازار سے خریدا ہے۔ بن دنوں بندو مسلم فساد زوروں پر تھا اور کرانٹ روڈ اور فارس روڈ اور مدن بورہ پر انسانی خون بانی کی طرح برایا جا رہا تھا۔ ان دنوں بیں نے بیلا کو ایک مسلمان دلال سے تین سو روپے کے عوض خریدا تھا۔ یہ مسلمان دلال اس لؤکی کو دبلی سے لایا تھا۔

جمال بیلا کے مال باپ رہے تھے۔ بیلا کے مال باپ راولپنڈی میں راج بازار کے عقب میں بونچھ باؤس کے سامنے کی گل میں رہے تھے۔ متوسط طبقے کا کمرانہ تھا۔ شرافت اور سادگی ممٹی میں بوی مقی۔ بیلا اپنے مال باپ کی اکلوتی بیٹی متی اور جب راولپنڈی میں مسلمانوں نے ہندووں کو یہ تیج کرنا شروع کیا۔ اس وقت چو تھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ یہ بارہ جولائی کا واقعہ ہے۔ بیلا اپنے اسکول سے پڑھ کے ممرا رہی متى كه اس نے اپنے كرك سامنے اور دوسرے مندوؤں كے كروں كے سامنے ايك جم غفیرویکسا۔ یہ لوگ سلح سے اور کموں کو آگ لگا رہے سے اور لوگوں کو اور ان كے بچوں كو اور ان كى عورتوں كو كمرے باہر نكال كر انسيں قتل كر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ مجی بلند کرتے جاتے تھے۔ بیلانے اپنی آ محصوں سے اپنے باپ کو محل ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس نے اپنی آکھوں سے اپنی مال کو دم توڑتے ہوئے و یکھا۔ وحثی مسلمانوں نے اس کے بہتان کاف کے پھینک دیے تھے۔ وہ بہتان جن ے ایک مال کوئی مال بندو مال یا مسلمان مال عیسائی مال یا یمودی مال- این بنج کو وووھ بلاتی ہے اور انسانوں کی زندگی میں کا کات کی وسعت میں تخلیق کا ایک نیا باب كھولتى ہے۔ وہ دودھ بحرے بتان اللہ اكبر كے نعروں كے ساتھ كاث ۋالے محے۔ كى نے تخلیق کے ساتھ اتا ظلم کیا تھا۔ کس ظالم اندھرے نے ان کی روحول میں ب سابی بھروی متی۔ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ اور میں جائتی ہوں کہ راولینڈی میں بیلا ك مال باب ك سائه جو كريم موا وه اسلام نسيس تها وه انسانيت نه تقى- وه دهني بعي نه مقی- وه انتقام محمی نه تھا۔ وه ایک ایسی شقاوت ' ب رحمی' برول اور شیطنیت تقی جو تاریکی کے سینے سے پھوٹتی ہے اور نور کی آخری کرن کو بھی داغدار کر جاتی ہے۔ بلا اب میرے پاس ہے۔ جھ سے پہلے وہ وا زحی والے مسلمان ولال کے پاس تھی اور اس سے پہلے وہ والی والے مسلمان کے پاس تھی۔ بیلاک عمر بارہ سال سے زياده حسي على جب وه چونتى ميں پر حتى على اپنے كمريس موتى تو آج پانچويں جماعت میں وافل مو رہی موتی۔ پھر بدی موتی تو اس کے مال باپ اس کا بیاہ کمی شریف کمرانے کے فریب لڑکے سے کر دیتے وہ اپنا جمونا ساکمربساتی اپنے خاوند سے

اپ نفے نفے بچوں ہے اپی مربلو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے پیار کرتی لیکن اس نازک کی کلی کو بے دخت خزاں آ گئی۔ اب بیلا بارہ برس کی خمیں معلوم ہوتی۔ اس کی عمر تعور ڈی ہے۔ لیکن اس کی زندگی بہت بوڑھی ہے۔ اس کی آ کھوں میں بو ڈر ہے۔ انسانیت کی جو تیاس ہے۔ قائد ار ہے۔ انسانیت کی جو تیاس ہے۔ قائد احظم صاحب شاید آگر آپ اے دیکھ سکیس تو اس کا اندازہ کر سکیس۔ اس بے آ سرا آ کھوں کی حمرائیوں میں از سکیس۔ آپ تو شریف آدی ہیں۔ آپ نے شریف آگھوں کی معموم لڑکوں کو دیکھا ہو گا۔ ہندہ لڑکوں کو مسلمان لڑکیوں کو شاید آپ سمرائوں کی معمومیت کا کوئی ندہ بنیں ہوتا۔ وہ ساری انسانیت کی امانت ہے۔ سمرای دنیا کی میراث ہے جو اے منا آ ہے اے دنیا کے سمی ندہب کا کوئی خدا معاف ساری دنیا کی میراث ہے جو اے منا آ ہے اے دنیا کے سمی ندہب کا کوئی خدا معاف شیس کر سکا۔

بتول اور بیلا دونوں سکی بنوں کی طمرح میرے ہاں رہتی ہیں بتول اور بیلا سکی بیش ہیں ہیں۔ بتول مسلمان لؤک ہے۔ بیلا نے ہندو گھر میں جنم لیا ہے۔ آج دونوں فارس روڈ پر ایک رنڈی کے گھر میں بیٹی ہیں۔ آگر بیلا راولپنڈی سے آئی ہے تو بتول جالندھر کے ایک گاؤں تھیم کرن کے ایک پٹھان کی بیٹی ہے۔ بتول کے باپ کی سات بیٹیاں تھیں۔ تمین شادہ شدہ اور چار کواریاں۔ بتول کا باپ تھیم کرن میں ایک معمولی کاشتکار تھا۔ فریب پٹھان۔ لیکن غیور پٹھان جو صدیوں سے تھیم کرن میں آگ بس کا کاشتکار تھا۔ فریب پٹھان۔ لیکن غیور پٹھان جو صدیوں سے تھیم کرن میں آگ بس میل قا۔ جانوں کے اس گاؤں میں کی تمین چار گھرپٹھانوں کے تھے۔ یہ لوگ جس طلم کی تھن چار گھرپٹھانوں کے تھے۔ یہ لوگ جس طلم مسلمان ہونے پر بھی ان لوگوں کو اپنے گاؤں میں مجد بتانے کی اجازت نہیں تھی، یہ لوگ گھر میں دپ چاپ اپنی نماز اوا کرتے، صدیوں سے جب سے مماراجہ رنجیت شکھ مسلمان ہونے پر بھی ان لوگوں کو اپنے گاؤں میں مجد بتانے کی اجازت نہیں تھی، یہ لوگ گھر میں دوشن تھا۔ لیکن دنیاوی مجبوریاں اس قدر شدید تھیں اور پھر رواواری دل عرفان سے روشن تھا۔ لیکن دنیاوی مجبوریاں اس قدر شدید تھیں اور پھر رواواری کا خیال اس قدر غالب تھاکہ لب واکرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔

بتول اسنے باپ کی چیتی اوی مقی- سات میں سب سے چھونی- سب سے پیاری

سب سے حین ' بتول اس قدر حین ہے کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے۔ پنڈت بی آپ تو خود تھیری النسل ہیں۔ اور فن کار ہو کر یہ بھی جانتے ہیں کہ خوبصورتی کے کہتے ہیں۔ یہ خوبصورتی آج میری گندگی کے ڈھیر میں گڈ ٹہ ہو کر اس طرح پردی ہے کہ اس کی پرکھ کرنے والا کوئی شریف آدی اب مشکل سے ملے گا۔ اس گندگی میں گئے ' سرے مارواڑی ' کھنی مو چھوں والے ممیکدار ' باپاک نگاہوں والے چور بازاری می نظر آتے ہیں۔ بتول بالکل ان پڑھ ہے۔ اس نے صرف جناح صاحب کا نام سا تھا۔ پاکستان کو ایک اچھا تماشہ سمجھ کر اس نے نعرے لگائے تھے جیسے تین چار برس کے نتھے بیسے تین چار برس کے نتھے بیسے تین جار برس کی نو وہ

ان پڑھ بتول۔ وہ چند دن ہی ہوئے میرے پاس آئی ہے۔ ایک ہندو دلال اے میرے پاس لایا تھا۔ میں نے اے پانسو روپے میں خرید لیا۔ اس سے پہلے وہ کمال تھی۔ ہیں خیس نہیں کہ عتی بال لیڈی ڈاکٹر نے بھے سے بہت پچھ کما ہے کہ آگر آپ اس سے بائول ہی اب نیم پاگل ہے اس کے باپ کو جائوں نے اس بیر ردی سے اپنیل ہو جائوں ہی اب نیم پاگل ہے اس کے باپ کو جائوں نے اس بیدردی سے بارا ہے کہ ہندو تمذیب کے پچھلے چیہ بڑار برس کے تھیلا از کے بیں اور انسانی بربرت اپنے وحثی نگلے روپ میں سب کے سامنے آگئی ہے۔ پہلے تو جائوں نے اس کی آئیسی نگائیں۔ پھر اس کے منہ میں پیشاب کیا۔ پھر اس کے ملئے تو جائوں نے اس کی آئیسی نگائیں۔ پھر اس کی شادی شدہ بیٹیوں سے محل کو چیر کے اس کی آئیس نگائیں۔ پھر اس کی شادی شدہ بیٹیوں سے زبردسی منہ کالا کیا۔ اس وقت ان کے باپ کی لاش کے سامنے ریحانہ کی ورتوں کو ناپاک زبردسی منہ کالا کیا۔ اس وقت ان کے باپ کی لاش کے سامنے مندر کی عورتوں کو ناپاک مرجانہ 'سوس' بیٹیم' ایک ایک کر کے وحثی انسان نے اپنے مندر کی عورتوں کو ناپاک کیا۔ جس نے انسی نوریاں سنائی تھیں۔ جس نے ان کیا۔ جس نے انسی زندگی عطا کی جس نے انسی نوریاں سنائی تھیں۔ جس نے ان کیا۔ جس نے اور پاکیزگی سے سرجھکا یا تھا۔ ان تمام بینوں' بہنوں کے سامنے شرم سے اور بھر سے اور پاکیزگی سے سرجھکا یا تھا۔ ان تمام بینوں' بینوں دی تھی۔ اپنی عظمت منا ڈائی تھی۔ آج رگ وید کا ہر منز خاموش تھا۔ آج گر نقد اور ہا شرمندہ تھا۔ آج گیتا کا ہر اشلوک زخمی تھا۔ کون سے جو میرے سامنے صاحب کا ہر دوہا شرمندہ تھا۔ آج گیتا کا ہر اشلوک زخمی تھا۔ کون سے جو میرے سامنے صاحب کا ہر دوہا شرمندہ تھا۔ آج گیتا کا ہر اشلوک زخمی تھا۔ کون سے جو میرے سامنے صاحب کا ہر دوہا شرمندہ تھا۔ آج گیتا کا ہر اشلوک زخمی تھا۔ کون سے جو میرے سامنے صاحب کا ہر دوہا شرمندہ تھا۔ آج گیتا کا ہر اشلوک زخمی تھا۔ کون سے جو میرے سامنے صاحب کا ہر دوہا شرمندہ تھا۔ آج گیتا کا ہر اشلوک زخمی تھا۔ کون سے جو میرے سامنے صاحب کا ہر دوہا شرمندہ تھا۔ آج گیتا کا ہر اشلوک زخمی تھا۔ کون سے جو میرے سامنے

اجنا کی مصوری کا نام لے سکتا ہے۔ اشوک کے کتبے سنا سکتا ہے۔ ایلورا کے منم زاروں کے محن کا سکتا ہے۔ بنول کے ب بس بھنچے ہوئے ہونٹوں۔ اس کی بانہوں پر وحثی ورندوں کے وائتوں کے نشان اور اس کی بھری ہوئی ٹاگلوں کی ناہمواری میں تساری جنآ کی موت ہے۔ تہارے ایلورا کا جنازہ ہے۔ تہاری تہذیب کا کفن ہے۔ آو۔ آؤ۔ میں تمی اس خواہور تی کو دکھاؤں جو بھی بنول تھی۔ اس متعفن لاش کو دکھاؤں جو بھی بنول تھی۔ اس متعفن لاش کو دکھاؤں جو بھی جو تھی۔ اس متعفن لاش کو دکھاؤں جو بھی جو تھی۔ اس متعفن لاش کو دکھاؤں جو آج بنول ہو آج بنول ہے۔

جذب کی رو میں بر کر میں بہت کچھ کمہ گئی، شاید بیہ سب کچھ بھے نہ کہنا چاہیے تھا۔ شاید اس میں آپ کے جگھے نہ کہنا چاہیے تھا۔ شاید اس میں آپ کی بکی ہوں گئی ہوں گی شاید آپ بیہ سب کچھ نمیں کر سکتے۔ بلکہ شاید تھوڑا بہت بھی نمیں کر سکتے، پھر بھی ہمارے ملک میں آزادی آ گئی ہے۔ شاید تھوڑا بہت بھی نمیں کر سکتے، پھر بھی ہمارے ملک میں آزادی آ گئی ہے۔ ہدوستان میں اور شاید ایک طوا نف کو بھی اسے رہنماؤں سے پوچھنے کا بیدوستان میں اور بالا اور بنول کا کیا ہو گا.....؟؟

یلا اور بتول دو لؤکیاں ہیں۔ دو قویم ہیں۔ دو تھذ میں ہیں۔ دو مندر اور مجد
ہیں اور بتول آج کل فارس روڈ میں ایک رعدی کے باں رہتی ہے۔ جو چینی تجام کی
بنل میں اپنی دکان کا وصندا چلاتی ہے۔ بیلا اور بتول کو یہ دھندا پند نمیں۔ میں نے
اشیں خریدا ہے۔ میں چاہوں تو ان ہے یہ کام لے عتی ہوں۔ لیکن میں سوچتی ہوں۔
میں یہ کام ضیں کول گی ، جو راولپنڈی اور جالندھر نے ان سے کیا ہے۔ میں نے
اشیں اب تک ونیا کو فارس روڈ کی ونیا ہے الگ تھلگ رکھا ہے۔ پھر بھی جب
میرے گاہک پچھلے کرے میں جاکر اپنا منہ ہاتھ وھونے گلتے ہیں۔ اس وقت بیلا اور
بتول کی نگاہیں بھے سے پھر کئے گئی ہیں۔ بھے ان نگاہوں کی آب نمیں میں ٹھیک
مرح سے ان کا سند ۔۔ بھی آپ تک نمیں پنچا عتی' آپ کیوں نہ خود ان نگاہوں کا
مرح سے ان کا سند ۔۔ بھی آپ تک نمیں پنچا عتی' آپ کیوں نہ خود ان نگاہوں کا
پینام پڑھ لیں۔ پنڈت بی میں چاہتی ہوں کہ آپ بتول کو اپنی بٹی بنا لیں۔ جناح
صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ بیلا کو اپنی وختر نیک اخر سمجھیں۔ ذرا ایک وقعہ انہیں
ماحب میں چاہتی ہوں کہ آپ بیلا کو اپنی وختر نیک اخر سمجھیں۔ ذرا ایک وقعہ انہیں
ماحب میں چاہتی ہوں کہ آپ بیلا کو اپنی وختر نیک اخر سمجھیں۔ ذرا ایک وقعہ انہیں

#### جيكس

رات جوان تھی اور ن کی طرح مرد اور سخت مرک ہی سخت تھی۔ اور بیکن کے بھاری جوتوں کی چاپ ہی سخت تھی اور مرک کے دو رویے درخت ہی پرلیس کے سنتریوں کی طرح آکڑے ہوئے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ای رات میں۔ ای آسان تے 'ای سڑک کے آر پار' ہر چیز سخت' واضح اور متعین تھی' مثال کے طور پر بیکن کو معلوم تھا کہ دہ شرالاہور کا ڈپٹی سرخندنٹ پولیس ہے' جس سرک پر دہ چل بیک را ہے۔ دہ ایریس روڈ کملاتی ہے۔ دہ کلب سے چھ بیک پی کر چیزی تھی آ ہوا این ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا۔ اس نے ایک اس پر تملد نہ کر بیشے خود اس کی جیب میں ایک بھرا ہوا پرتول ہے۔ اس نے اس ملک میں میں سال توکری کی ہے اور اب پندرہ آگت سے ۱۹۸ میں صرف چار روز باتی رہ جب یہ بیک بی بادشاہت اس سے چھن باتی رہ کے جیں۔ جب یہ ملک میں جب بی ایک بھرا ہوا پرتول ہے۔ اس نے بھی ایک میں میں مرف چار روز باتی رہ کے جیں۔ جب یہ ملک آزاد ہو جائے گا اور جیکن کی بادشاہت اس سے جھن جائے رہ کے جیں۔ جب یہ ملک آزاد ہو جائے گا اور جیکن کی بادشاہت اس سے جھن جائے گی۔

بیکن کو ایگلو انڈین تھا۔ لیکن پر بھی وہ اپنے آپ کو مرف امحریز ہی سمجھتا تھا۔ اس لئے بادشاہت چمن جانے کا اسے ب حد المال تھا۔ اس لے اس المک میں بیس سال بادشاہت کی تھی۔ اس وہ سو سال کی شنشاہت میں بیس سال کے سامراجی افتدار کا ایک حصہ اس کی زندگی میں بھی آیا تھا۔ وہ پنجاب کے ہر ضلع میں رہ چکا تھا اور ہر ضلع میں ایک بنگلہ آٹھ نوکر بیسیوں تھانے اور حوالدار اور النیکڑ اور سپائی اور برادوں کا کھوں افراد پر مشتل محلوق اس کے تصرف میں ہوتی تھی۔ میں سال تک

نوصہ سنے سے نوصہ جو نواکھائی سے راولپنڈی تلک اور بھرت پور سے بمبی کک کونج رہا ب- کیا صرف کورنمنٹ ہاؤں میں اس کی آواز سائی نمیں ویتی سے آواز سنی سے آپ؟

آپ کی مخلص فارس روڈ کی ایک طوا کف تے ہو روزی کی بوی بمن محی- لیکن ذرا کم ورا ناصاف ورا کمرورے سے قدرتی جو ہر میں جو ایک فطری چک اور جلا ہوتی ہے۔ اس سے ستھیا محروم تھی، بال ایک بات میں وہ روزی سے کم نسی زیادہ ہی آمے متی ایعنی مندوستانیوں سے نفرت کرنے میں۔ روزی کو ہندوستانیوں سے ایسے ہی نفرت مقی۔ ایک لاابالی انجان می نفرت جیسے اے مچملی کمانے سے نفرت می یونی یا اس نے بیے بائبل میں شیطان کے بارے میں بڑھا تھا۔ ای طرح اس کے ابا اور ای نے اسے ہندوستانیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اے با او قات ہندوستانی شیطان کی طرح ولچپ معلوم ہوتے وہ ان کے متعلق الي والد سے تھے ساكرتى۔ يہ تھے اس كے لئے الف ليلہ سے كم يرامرار نہ تھ، ڈاکوؤں کے قصے ' جانوں کی خوزردی کے قصے ' عورتوں کو بھگا لے جاتے کے افسانے' جیب کترنے ، چوری کرنے اور ناجائز شراب کشید کرنے کے قصے۔ ہندوستانی افسر جو رشوت لیتے تھے اور ہندوستانی سیٹھ جو نفع اندوزی اور چور بازار کا دھندا چلاتے تھے۔ روزی کو بری جرت ہوتی تھی' یہ باتیں س کر اس کی زندگی' اسکول اور برث کے تاج محمر اور یک تک اور فینس تک محدود نقی اس میں خوبصورت لؤکے لوکیاں تھے۔ جوانی کی اچھل کود سی مینس کے تحریتے ہوئے گیند سے اور مجھی مجھی جاندنی راتوں میں برٹ کے سامید دار مھنے ور فتوں تلے چلتے محرمیں ہاتھ ڈال کر سانس روک کر ایے پارے الطیف ہوے تھے جو مرف جاندنی سے سے تھے۔ مرف جنت سے آئے تے اور شد کی ی طاوت رکھتے تھے' اور دوسرے کمے میں تیتری کی طرح فضا میں مم ہو جاتے تھے' صرف ان کی خوشبو باتی رہتی تھی' اور دیر تک دماغ کی تبول میں تیرتی رہی متی سے زندگی مندوستان کی زندگی سے کس قدر مختلف سی مجمی مجمی نفرت كرتے ہوئے بھى روزى كا جى جابتاك وہ كى بندوستانى سے بات كرے۔ بات كرتے كو تو یوں اے کی ہندوستانی ملے تھے لیکن وہ سب اینکلو انڈین تہذیب کے نقال تھے اور روزی کو نعلی چزیں پند نہ تھیں۔ بلکہ وہ لوگ تو اے اور بھی برے لگتے اور وہ ایک سرسری ملا قاتوں کے بعد ان سے بیلو تک کی وا تغیت بھی نہ رکھتی مننی اور ستمیا تو اتن رائخ الاعتقاد تھی کہ آج تک سمی ہندوستانی مرد کے ساتھ وہ ناچی بھی نہ تھی' اور

اس نے اس ملک میں بادشاہت کی مھی اور اب پندرہ اگست کو یہ بادشاہت حتم ہو جائے گی۔ یہ تاریخ اس کے مافظے میں اس طرح مردی ہوئی تھی۔ جیے اس کے بعاری بحركم جوت ك تو يم بوب كى كيل يا جي رات كى سياه آئى جادر من فيل ستارے " آج ہر چیز سخت واضح اور متعین تھی۔ اپنی جگہ پر مھوس اور قائم بالذات اس کا فیصلہ بھی اتنا ہی سخت محموس اور اپنی جگه پر المل تھا۔ وہ یمال دو سال اور ملازمت كرے گا۔ پھرائے وطن انگلتان كو لوث جائے گا۔ ہندوستان اس كا وطن نہ تھا۔ اس نے نمایت مختی سے اپنے ول و وماغ کو بیاب جنا وی کہ وہ ہندوستانی سیس ہے۔ وہ صرف احمریز ہے۔ اور اے انگتان واپس جانا ہے اور اس کے ول و داخ نے یولیس کے سنتریوں کی طرح اس کے محم کی تھیل کی تھی۔ اب وہ دو سال کے بعد انگستان واپس چلا جائے گا۔ اس نے یارک شائر میں ایک کائیج اور ایک وری فارم مجمی خرید لیا ہے۔ اب دو سال کے بعد وہ پنش لے کریارک شائر میں اپنی بوی اور دو الوكول كے ساتھ رہے گا۔ نہ كوئى جمنجست نہ تكليف نہ مصبت۔ اس كى يوى بمى اور دو لؤکیاں ' بری کا نام ستمیا تھا اور چھوٹی کا روزی۔ اور دونوں برے کے ناچ مکمر کی زینت سمجی جاتی تھیں۔ کئی اینکلو انڈین لڑکوں نے شادی کی درخواست کے۔ لیکن اؤ کیوں نے انکار کر دیا۔ وہ تو صرف خالص انگریز سے شادی کریں گی اور وہ بھی اچھے محمرانے کے کمی انگریز ہے۔ بیہ ٹای وای بھی انہیں پند نہ تھے۔ نہ وہ دو سری اینکلو اندین چھوکریوں کی طرح ان کے ساتھ محومتی تھیں۔ اینے خیالات میں اپنے اطوار میں اور اپنے عمل میں دونوں لؤکیاں اپنے باپ کی طرح سخت اور برفیلی تھیں اور باپ کو اس کا علم تھا اور جیکس کو اپنی لؤکیوں سے جتنی محبت تھی اتنی شاید اے اپنی بادشابت سے بھی نہ تھی۔ بالخصوص روزی کو تو وہ بست جابتا تھا۔ روزی اتنی خوبصورت مملی کہ انگلتان کے کمی بوے لارڈ سے بیاب جانے کے قابل ملی۔ ناپنے میں ہمیشہ اول نمبر کا انعام عاصل کرتی۔ مقابلہ حن میں ہمیشہ ملکہ چی جاتا۔ اپنی جماعت میں سب او کیوں سے زیادہ تمبر حاصل کرتی۔ گانے میں پانو بجانے میں۔ تصویر تحثی میں موثر چلانے میں اے کمال حاصل تھا۔ یہ سب اوصاف ستمیا میں بھی موجود

کالج کے ملی بنظے میں پنج جائے اور پھراس استانی کو بھا دے۔ پھروہ مسرا اٹھا فلط ہے اے گر جاتا ہے۔ دہ آگے چلنے لگا اور موڑ کو پار کر کے وہ آل انڈیا ریڈیو کی ممارت سے آگے فکل کر اپنی کو نفی س داخل ہو محیا۔ دردازے پر کھڑے ہوئے منتزیوں نے اسے ملای دی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے عقب میں چلتے ہوئے ساتی اس کے بنظے کے دردازے تک آئے اور ملای دے کر واپس ہو محتے۔ اس مینکن اندر جا چکا تھا۔ لیکن ملای سپاہیوں کے لئے پھر بھی ضروری تھی۔ وقت بیکن اندر جا چکا تھا۔ لیکن ملای سپاہیوں کے لئے پھر بھی ضروری تھی۔ بیکن اندر بنچا تو بیرے نے آہستہ سے کما۔ "وہ آگئے ہیں حضور ۔"

بیرے نے اشارے سے کہا۔ مہاشے نبال چند کھو کھری تو سرکار کے دفتر میں بیشے ایس- مولانا اللہ واو پیرزادہ کو ڈرائک روم میں بٹھایا ہے۔ سرکار پہلے کیے خبر کروں۔ بیکن نے کہا۔ "تم پیرزادہ صاحب کو پیک و یک دو میں مہاشے سے بات کرتا ہوں۔"

مہاشے نمال چند کھوکھری لاہور کے ہندوؤں کے متاز لیڈر ہے۔ فریب ہندوؤں کا ہملا چاہتے ہے ، ٹین اخباروں ، چار کو شیوں اور مجرانوالہ بیں دس ہزار ایکڑ زمین کے مالک ہے ، ان کا بردا بیٹا انٹر نیشنل بنک کا مینچر تھا، اور چھوٹا کا گریس ایم۔ ایل۔ اے۔ ان کا داماد ہندو مماجعا کا سیرٹری تھا۔ اور وہ خود ویدا نتی سوشلسٹ ہے ، یعنی انہوں نے اپنے فاکدے کے لئے معتقبل پر نگاہ رکھتے ہوئے چاروں کھونٹوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ایکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان دنوں تھا اور اون کی ہرکوٹ کا خیال رکھا تھا۔ لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان دنوں ہندو مسلم فساد بڑے ذوروں پر تھا اور ان کا کوئی رشتہ دار مسلمان نہ تھا۔ نہ ہو خود کی مشخت سے مسلمان ہو کئے تھے اور اتن دور اور لبی بات ان کے ذہن میں بھی ہندو سال تھی تھی ہو گا۔ اور ان کا خوبھور سے شہرلاہور کی مشاحت سے مسلمان ہو سیلے نے انتظام کرتے نہ ہندوستان سے فکل کر پاکستان کے صدود میں رہ جائے گا۔ ورنہ وہ پہلے سے انتظام کرتے ہوں اور بچھے نہ ہو تا تو خواجہ حسن نظامی کے بات پر بیعت کرتے یا انجیر شریف جا کر نیم مسلمان ہو جائے اب فیاری و باتے ہو تھے۔ آئش زدگی بمباری اور قتل و مسلمان ہو جائے اب فیاری کے بات پر بیعت کرتے یا انجیر شریف جا کر نیم مسلمان ہو جائے اب فیاد کے شعلے بحرک اشھے ہے۔ آئش زدگی بمباری اور قتل و مسلمان ہو جائے اب فیاری اور قبل و

اس قدر مخاط تھی وہ کہ کوئی ہے نہیں سکتا تھا کہ اس کے دور پار کے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کے دوستوں میں بھی کوئی ایک ہندوستانی ہو گا۔ اے اپنے اینگلو انڈین ہونے کا شدید احساس تھا اور اپنے کھلتے ہوئے صبیح حسن کے باوجود جب اے بورچین لوگ اینگلو انڈین سجھتے، تو دو اپنے مقدس اینگلو سکس خون میں ہندوستانی طاوٹ کو سلوا تمی انڈین سجھتے، تو دو اپنے مقدس اینگلو سکس خون میں ہندوستانی طاوٹ کو سلوا تمی سانے لگتی ہے کہفت بندوستانی ہر چیز میں طاوٹ کرتے ہیں۔ دودھ میں، شکر میں، تھی سانے لگتی ہے کہفت بندوستانی ہر چیز میں طاوٹ وی کہ ستمیا کے خون میں بھی انہوں میں، کہن کے ہیں۔ دیکھ مواسسیں۔

بیکن نے اپنی بینیوں کو اعلیٰ تربیت دی تھی اور برے ماحول سے بچا بچا کے اس کئے رکھا تھا کہ وہ انگلینڈ کے لئے محفوظ میں اور ان کے رکھ رکھاؤ میں ای جائج ر آل ے کام لیا تھا جس طرح وہ دو سرے سامراجی کاموں میں معنی انگلیند کا فائدہ ہر حالت میں محوظ خاطر رہے یہ لڑکیاں اس کے لئے فلسطین کے مینڈیت ہے کم نیس تھیں اور اپنے ذہن کی مختی پر اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے بارے میں نمایت جلی حدف سے Reserved for England کے لئے محفوظ لکھ رکھا تھا۔ وہ زب بھی اپنی بیٹیوں سے بات کرتا یا اسیس دیکتا۔ یا ان کے متعلق سوچا۔ تو مختی ہے ہے حدف اس ك وماغ مين يون حكف لكت مي رات ك اندميرون مين پرول بب كا كا فيكس كا اشتمار بجلی کے مقمے روش ہوتے گل ہو جانے روش ہوتے گل ہو جاتے Reserved for England اندهرا Reserved for England اجالا اس وقت مجى بیکس اے اور ابی بینیوں اور این یارک شار کے خوبصورت کمرے بارے میں پڑے ارادے باندھتا ہوا امپریس روڈ سے جا رہا تھا۔ ہوا نکک تھی، سرک سنسان تھی، معدے میں چھ پیک سے اور بیکن کے مضبوط قدموں کی جاپ متنی اور بیکن کے رخسار تمتمائے ہوئے تھے' اور وہ شراب کی صدت کو اپنے دل میں اور اپنے رخساروں ر اور اپنی آنکہ کی پتلیوں میں محسوس کر سکتا تھا۔ چلتے چلتے اس کے قدم رک مجے یمال اور کیوں کا کالج تھا اور ایک استانی سے اس کی آشنائی تھی۔ کر پیمن استانی بوی رفن سمی اس نے سوچا کہ وہ ساہوں کو لے کر کالج کے اطاعے میں چلا جاتے اور

ويحد - عربمين پيلے روانه كر ديجة-

بيكن في يكاكب بوجها- "آب كتفروب فرج كر كت بي؟" وي بندره بين بجاس بزار- اس وقت روبيد كاكيا سوال ب-

بیکن نے سوچ سوچ کر کہا۔ بوی مدت کے بعد۔ آپ فی الحال بیس بزار روپیہ میرے پاس چھوڑ جائے۔ بیس مسلم خدمتگاروں کے سالار سے جو میرا واقف ہے بات کرتا ہوں۔ ممکن ہے کوئی صورت نکل آئے، مگر آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ بھاضح کیوں ہیں۔ جم کر متابلہ کیوں نہیں کرتے حرامزادے مسلموں کا۔

کیا کہ رہے ہیں آپ؟ مقابلہ ہاتھوں سے ہو سکتا ہے صاحب وہاں تو معین سحیں ہیں ان کے پاس اور را تفل اور چمرے۔

بیکن نے اپنی کری نمال چند کے قریب کھیکا لی اور بولا۔ اگر آپ کو بھی یہ سب سامان مل جائے تو Have a pag اس نے مماشے جی کو شراب پیش کرتے ہوئے کری اور قریب کرلی۔

قمافے جی کا چرہ روش ہو گیا۔ یج کمہ رہے ہیں آپ؟

جیکن نے کما ہم پرانے دوست ہیں۔ ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اور کج بات تو یہ ہے کہ لاہور پر دراصل بندوؤں کا حق ہے۔ لاہور ہندوؤں نے بتایا ہے۔ اس کے باغات' اس کے مکانات' اس کے کالج' اس کے سینما گمراس کی ساری روثق ہندوؤں کے دم سے ہے۔ وہی لاہور کے مالک ہیں' انٹی کو اس میں رہنا چاہیے۔ مردول کی طرح لایے مماشے بی۔ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کے تقرف میں کتے آدی ہیں؟

مماشے جی نے پیک اٹھاتے ہوئے کما۔ لاہور کے بندو صرف ایک لیڈر پر اعتاد رکھتے ہیں۔ اور وہ ب مماشے نمال چند کھو کھری۔

زندہ باد! بیکن نے کہا۔ پر اس نے کمنی بجائی۔ اور بیرے کے کان میں کھے کہا۔ تھوڑی در کے بعد بیرہ واپس آیا اور صاحب کے کان میں کچھ کمہ کر باہر چلا گیا۔ بیکن نے کہا۔ " ابھی آپ یہاں بیٹے۔ ایک آدھے محفظ میں سب انتظام ہوا غارت مری کا میدان مرم تھا اور پناہ کی کوئی صورت نہ تھی۔ بیکس سے ان کی پرانی الما قات تھی اور وہ اس سے مطورہ کرنے کے لئے چلے آئے تھے۔ ویل مماشے صاحب!

ميرا خط آپ كو مل حميا تها؟ نهال چند بول\_

104

تو اب ہتا ہے۔ کیا کیا جائے ہندوؤں کی جائیں سخت خطرے میں ہیں۔ شاہ عالی دروازہ تو جل چکا ہے۔ سربن کے محلے کے ہندو شتم ہو چکے ہیں۔ گرشن محرا سنت محرا آریہ محرکے ہندو بھی اگر لاہور سے بحفاظت نہ تکالے محلے تو ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ ڈی اے وی کالج میں راشن دو دن کے لئے باتی رہ کیا ہے۔ وہاں تین ہزار ہندو یناہ محزین ہیں۔

ہندوستان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ بیکن نے پوچھا۔

انہوں نے ایک روز ہوائی جاز سے روٹیاں ڈی۔ اے۔ وی کالج میں سیکی مسے میں میں کالے میں سیکی مسے ۔ روٹیاں کی ۔ اے۔ وی کالج میں سیکی مسے مسے ۔ روٹیوں کے ساتھ میں یہ رقعہ بھی تھا۔ کہ ہم لوگ آپ کے ذکالنے کا جلد انظام کر رہے ہیں۔ سام ساحب ابھی تو حالات بہت برے ہیں۔ سام پندرہ سو ملئری لاریوں کا بندوبست ہوا ہے۔ ہم لوگ تو انظار کرتے کرتے مرجائیں گے۔

بیکن نے مسکرا کر کما۔ حکومت سو رہی ہے۔ کلکتہ کے ڈپو میں ہزاروں لاریاں پڑی ہیں۔ خود ولی میں فیروز پور کدھیانہ کسی ایک شمر کی لاریوں کو Contact کرلیا جائے پندرہ سولاریوں کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ کچھ نیس کریں گے۔

تو پھر ہم کمال جائیں۔ یمال بھی تو جنم ہے۔ پرماتما کے لئے بیکن صاحب اس وقت ہماری مدد کیجئے اگر ہم سب کی مدد آپ نہ کر سکتے ہوں تو میرے خاندان کو تو یمال سے نکلوا دیجئے میں ہوں میری یوی ہے۔ دو لاکے ہیں ایک واباد ہے میری لوگ ہوائی جاز سے چلے جادیں گے یا ملنری لوگ ہوائی جاز سے چلے جادیں گے یا ملنری شرک ہے۔ باقی لوگوں کو آپ ریل گاڑی سے یا پیدل جتنے یا کمی صورت سے بھیج

اوگوں کے پاس پہنول وغیرہ ہیں۔ ابھی چند روز ہوئے سرکلر روڈ کے مسلمانوں کا ایک جنما حملہ کرنے کی مسلمانوں کا ایک جنما حملہ کرنے کی نیت سے حمیا تھا۔ چالیس آدمی مرے ممارے پاس ہنتھیار کمال ہیں۔ ہندوؤں کے پاس نجائے کمال سے عب مشین تحنیں کو اور چاتوؤں سے لڑتا پر رہا جاتے ہیں۔ بے چارے فریب مسلمانوں کو خالی خولی چھروں اور چاتوؤں سے لڑتا پر رہا ہے۔

تو میں اسلی جات کمال سے دلواؤں۔ تم بھی کیسی یا تیں کرتے ہو' اللہ داد' اسلی جات روپ کے بغیر نمیں مل سکتے۔ میرے پاس ہوتے تو میں نہ دے دیتا۔ جمعے تو ہندوستان میں نہیں پاکستان میں رہتا ہے ہندو بلیوں سے جمعے کوئی محبت نہیں ہے۔ اور پر اسلام کی تعلیم ہمارے میسائی نہ ہی سے لمتی جاتی ہے۔ میسائی مسلمان کے ساتھ مل سکتا ہے۔ لیسائی مسلمان کے ساتھ مل سکتا ہے۔ لیس ہندو کے ساتھ اس کا نباہ نہیں ہو سکتا۔

میں روپ لایا ہوں۔ مولانا نے مکرا کر کما۔

کال ہے؟

ایک مسلمان جاگیردار کو بھانما ہے۔ دین کے نام پر اور کفر کے ظاف جماد کرنے ملے کے لئے جماد کرنے ملے مسلمان جات کا انتظام کر و بیجے۔ بم لوگ ماڈل ٹاؤن کو لوئنا جائے ہیں۔

جیکن نے ممنی بجائی۔ بیرا حاضر ہوا۔ اور جیکن صاحب نے اس کے کان میں کچھ کما اور واپس چلا میا۔ چند منٹ بعد آیا تو اس نے پھر جیکن صاحب کے کان میں پچھ کما اور پھرواپس ہو میا۔

بیکن نے پہل بزار کے نوٹ لے کر کما۔ بچھے ان کی ضرورت نہیں کم قرائیور کو دے دینا۔ بیس بزار کے نوٹ ایک ایک الری منگائی ہے۔ ابھی آوسے کھنے فرائیور کو دے دینا۔ بیس نے اسلحہ جات کی ایک الری منگائی ہے۔ ابھی آوسے کھنے میں آ جائے گی۔ اسے لے کر چلے جاد اور دیکھو آئندہ بچھے پریشان نہ کرتا۔ بال من اور بو دام وہ مانگلے تھے۔ اس سے میں نے یہ اسلحہ جات بین مشکل سے منگائے ہیں اور بو دام وہ مانگلے تھے۔ اس سے میں نے یہ اخریب مسلمان ہیں۔ استے بھے کمال دے کیس مے۔ یہ کمیس کم قبت پر بیس نے کما غریب مسلمان ہیں۔ استے بھی کھوڑ دو۔ تم مسلمانوں کے تبیین مفت میں پر رہے ہیں لے جاد انسیں اور میرا پیچیا چھوڑ دو۔ تم مسلمانوں کے تبیین مفت میں پر رہے ہیں لے جاد انسیں اور میرا پیچیا چھوڑ دو۔ تم مسلمانوں کے

جاتا ہے۔ میں نے قبلی فون کردایا ہے۔ ابھی اسلحہ جات کی بھری ہوئی ایک ملٹری لاری آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں اور ایک آدی بھی جو آپ کے آدمیوں کو تربیت بھی دے سکے گا۔ کیوں ٹھیک ہے تا؟"

مهاشے جی وست بستہ کمزے ہو گئے' ایشور آپ کو اس کا اجر دے گا۔ جیکن ا

بیکن نے اشح ہوئے کا۔ بھے ابھی ایک اور صاحب سے لمنا ہے۔ آپ یمال بیٹھنے۔ ایک پیک اور چیجا۔ آج سردی بست زیادہ ہے نا۔ اور وہاں اسلحہ جات کی قیت وہ لاری ڈرائیور آپ سے وصول کر لے گا۔

شکریہ! مهاشے نمال چند چکے "محرایک بات ہے۔ وہ آپ میرے خاندان کو امر تسر لے جانے کا بندوبست تو ضرور کر دیجئے اس باتی یمال سب بندوبست کر کے ہیں جاؤں

بهت اچھا۔

ڈرائک روم میں مولانا اللہ داد پیرزادہ تشریف قربا تھے اور بے جمجک سے نوشی کررہے تھے۔

كي مولانا مزے ميں بيں؟

چھوڑے نا بیکن صاحب یہ باتمی- مزے تو پولیس والوں کے ہیں۔ آج کل سنا کے اور کے ہیں۔ آج کل سنا کے الاور کے ہیں۔ آج کل سنا کے الاہور کے ہر پولیس کے سابی نے اتنا سونا لوٹ لیا ہے کہ اب سات پشتوں کے لئے کافی ہوگا۔ اس کے لئے اب سنتریوں کا یہ طال ہے تو آپ کا بنگلہ تو سونے کی اینتوں کا ہونا جاسے۔

بوے سور ہو مولانا۔ بیکن نے ان کی پینے تھیکتے ہوئے کہا۔ جسی تو می آئی ڈی میں کام کرتا ہوں۔ حضور۔ تو بولو کیا بات ہے۔

یخے۔ ماؤل ٹاؤن میں سب سے زیادہ امیر بندد اور سکھ لوگ رہے ہیں۔ دو تین بار حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ محر وہال ذوگرہ سیابیوں نے ایک نہ چلنے دی ، پھر ان

لك راى مول كى- اور اس كے ماتھ ير موتول كا تاج مو كا- يرانا خاندانى نارمن تاج اور روزنامہ انڈن ٹائمزیس ان کی شادی کی تصویر چھے گی۔ بیکن فے مرت کا سائس لیا اور بیرے سے پوچھا۔ چھوٹی میم صاحب لوگ کد حربیں۔ برث سے آئے کہ جیس۔

يرے نے جواب را۔ برى ميم صاحب ستميا صاحب آ مكيں۔ چھوٹی ميم صاحب روزی صاحب مج آئیں گی۔ تابیخ کا مقابلہ ہے۔ یہ چھی چھوٹی میم صاحب روزی صاحب نے آپ کے واسلے ویا ہے۔

بيكن في دوسرا ميك اعتباد اور چشى كلول كرويوان ير دراز موسيا اور اطمينان ے اپنی چیتی بنی کا خط پڑھنے لگا۔

پارے سے پارے ڈارانگ میا۔

یہ تماری پاری بی روزی کا خط ہے۔ جو حمیس برث سے لکے ربی ہے۔ آج یال ناچ کا مقابلہ ہے نا۔ لیکن ستمیا جلد کمراوث ربی ہے اور میں یال محمر ربی ہوں۔ کیونکہ تہیں معلوم ہے کہ میں اول نبریر آؤل گی۔ اس کے انعام کو بھی کیوں چھوڑوں۔ لیکن اس وقت میں یہ خط حمیس بارے بیا اس مطلب کے لئے نمیں لکھ رہی۔ کو اس وقت میرے سامنے خوش ہوش خوبصورت جوڑے راج ہنوں کی طرح ناج محرے فرش پر تیرتے ہوئے دائرے میں گزرتے جا رہے ہیں اور حین فانوسول کی روشی ہے اور آر کشراکی نفسہ باریاں میں اور ایک حسین طلائی عبار سا فضایس چماکیا ہے۔ بیسے سورج اور جاند کی جا ہو سکے ہوں اور ہارے ولول میں اتر آئے ہوں۔ یس نے تھوڑی ی شیری نی لی ہے اس لئے یہ شاعری کر رہی ہوں۔ مرین جہیں یہ خط شری یا شاعری یا رقص کے لئے جس کلے رہی ہوں۔ یہ عط حہیں اپنے ساتھی کے متعلق لکھ ری ہوں جو اس وقت میرے سامنے کری پر بیشا ب اور میری طرف دیچه دیچه کر محرا رہا ہے۔ اس کا نام آند ہے۔ ہاں ب مندوستانی ہے اور میں اس بچھلے دو برس سے جانتی موں۔ تم چو تک پرو کے پیا اور شاید خفا بھی ہو مے۔ لیکن آئد ایبا لؤکا شیں جس پر کوئی خفا ہو سکے۔ وہ اتنا اچھا ناچنا لے میں نے اتا کھ کیا ہے اور تم سے اتا ہی نہ ہو سکا کہ مجھے پولیس پرنشندنث ہی بنا دو۔ احسان فراموش کمیں کے۔

پیرزادہ نے ود سرا میک پینے ہوئے کما۔ بوی اچھی شراب ہے۔ کمال سے منگائی

پرانی فرانسی شراب ہے۔ ایک بندد راجہ نے بیجی ہے۔ اس کی رانی کو لاہور ے بحفاظت ولی چنچوا ویا تھا۔

رانی خوبصورت ہوگی۔ پیرزادہ نے ہونٹ چائے ہوئے کما۔ پرانی فرائسیی شراب

"ديم سوائن-" بيكن نے بنتے ہوئے كما۔ اور تم كيا كو م سا ب ك آج كل ہر روز ایک نی ہندو کنواری۔

ز ایک تی ہندو تواری۔ اللہ دیتا ہے۔ پیرزادہ مسکرا کر میک اپنی آکھوں کے سامنے لایا۔ بیل کی روشنی میں شراب میلے ہوئے سونے کی طرح چکنے گی۔

جب دونول لاريال كے بعد ديكرے بيس منك كا وقفہ ركھ كے دو مختلف سمتوں كو روانہ ہو سیس و بیکن اپنے بوٹ کھولے بغیر ڈرائک روم کے دیوان پر دراز ہو کیا اور چرث کے مجمعے وحو سنیں میں اپنے مستقل کی منظر مشی کرنے لگا۔ اس کی بوی ادھیر عمر کی ہو سمی تھی۔ وہ اے ولایت تسیس لے جائے گا۔ بلکہ اے یمال طلاق دے کر اور ایک معقول رقم دے کر اس سے پیچھا چھڑا لے گا۔ کیونکہ اس کی بیوی کا رتگ اس کی بیٹیوں کی طرح مسہیج نہ تھا بلکہ اس میں مدیرے کی جھلک نمایاں تھی۔ اس لئے بيكس مجمى اين يوى كو يوروپين لوكول كى اوچى پاريول يس نه لے جا يا تقا- بال اين بیٹیوں سے اسے بری محبت متی۔ وہ اٹی بیٹیوں کو ولایت لے جائے گا اور وہاں سو فیصدی خالص المحریوں سے ان کی شادی کرے گا۔ اب اس کے پاس اتنا روپ ہو کیا تھا کہ وہ اس روپے سے اپنی اڑکیوں کے لئے اعلیٰ خاندان کے شریف لین غریب ا محرية الوكول كو خريد سكا تما۔ وہ خود بھى ايك شادى كرے كا كمى حسين برى جمال ا مريدى كوئيس ے جس كا اپنا ملقه مو كا۔ اور فيرال ميں اس كے آباؤ اجداد كى تساوير

نا ڑات میں نے حمیس ابھی متائے ہیں۔ ناچ کے بعد ہم ایک میز پر بیٹ مھے۔ جھ پر جسے کی نے معروم کرویا تھا۔

آئر نے بوجما تم جھ سے --- ہندستانوں سے نفرت كرتى ہو۔ يس نے كمار تسارے جسوں سے بو آتى ہے۔ آئر نے كمار جھے سونگ كے ديكھو۔ بو آتى ہے؟

یں نے سوگھ کر کمال۔ ہاں مر ۔۔۔۔ یہ تو ایک عجب ی اچھی می ہو ہے۔ مجھے اقرار کرنا ہوا۔

آند نے کیا۔ اب تم ٹامیوں اور دو سری اگریز لڑکیوں کے جم سو کھو۔ سو میں سے دی ہندی جم بربودار ہوں گے۔ اور سو میں پہلی اگریز جم بربودار ہوں گے۔ بدبدار اور بغیر خسل کے یہ گندگی ابوڈی کولون سے کیس چھتی ہے اور تم لوگ کالے ہو ہو؟ آند بنیا اور اس کے سانولے چرے پر اس کے سفید دانت ایسے چک اشھے بھے بیل کوند گئی ہو' اور میں تھیرا کی گئی۔ وہ بولا۔ کیوں؟ میں نے کما تہمارے وانت بست اچھے ہیں۔

آئد بولا۔ ہندیوں کے دانت بوے خوبصورت ہوتے ہیں۔ سانولے چرے پر بوے کھلتے ہیں۔ سانولے چرے پر بوے کھلتے ہیں۔ کی رگوں کی برگ ہوتے ہیں۔ کی رگوں کی ترکیب سے حسن تقیر ہوتا ہے۔ میں نے کما اور جھے بہا نے بتایا ہے کہ تم لوگ برے وحوے باز 'جلاز اور بدویانت ہوتے ہور اور عظیم تم میں نام کو تہیں۔

آئد بولا۔ تسارے والد بولیس آفیر ایں۔ وہ ہمیں ان ہندستانیوں ت پر کھتے ہیں جو روز و شب تھانے میں لائے جاتے ہیں۔ اگر میں سکاٹ لینڈ یارڈ کا افر ہو آ تو میں بھی انگریزوں کے لئے شاید میں الفاظ استعال کرتا۔ رہا تنظیم کا سوال۔ تو کیا تم شیں جانتی ہو کہ اب دد ایک سالوں میں تم لوگ یسال سے جانے والے ہو' کا گرس اور لیگ کی تنظیم تم نے ویکھی ہے نا۔

جھے کچھ معلوم نہیں۔ یں نے غصے سے جل کر کما۔ پر تم بند سائی ہوتے ہو سور کی اولاد اور میں یہ کمہ کر اس کے میز سے اٹھ مئی۔ تعدد مسکرا تا رہا۔ جب میں جا ہے کہ برث میں کوزائے اورین یا احمریز لوکا بھی اس کا مقابلہ نمیں کر سکا۔ آند کا رتک سانولا ہے اور حمیس معلوم ہے مجھے سانولے رتک سے کتنی نفرت ہے۔ ای لے تو جب آئد مجھے پہلی بار برث میں ملا اور مجھ سے متعارف موا تو میں بری ورشتی ے اس کے ساتھ پیش آئی لیکن دو سرے ہندستانی لؤکوں کی طرح وہ خفیف سیں ہوا۔ اس نے برا بھی نیس مانا۔ بلکہ مرف مکرا دیا۔ تم جانتے ہو بہا کہ میں مندوستانی او کول سے میل بول پند نسی کرتی۔ لیکن آنند کی مسکراہٹ میں کوئی بات ضرور ب، جب وہ مجھے و کھ کر محرایا تو مجھے ایا معلوم ہوا کویا میرے ول کے رکھین محلوں کی دنیا کی بنیادیں وولئے لگیں۔ آئند کی مسکراہٹ بوی خطرناک ہے اس کا قد چہ فٹ ہے۔ اس کی کر چیتے کی طرح بلی ہے۔ اس کی آئیس مری ساہ اور چکتی مولی ہیں اور جب وہ مریس باتھ ڈال کر رقص کرتا ہے تو رقص گاہ پر جیسے اندمیرا سا چھا جاتا ہے۔ ذہن میں جیسے بنگال کے جنگل نمودار ہوتے ہیں اور بزاروں پیر جمومے لکتے ہیں۔ اور سز سز مجلئے ہے نگاہوں میں جھولتے ہیں اور چیتوں شیروں بھیروں اور جنگلی جانوروں کی آوازیں سائی دیتی ہیں۔ اور مجھے ایبا معلوم ہوتا ہے کہ میرا ممر بنگال کے سمی بنگل میں ہے اور میں ایک شکاری کی بیوی ہوں اور در فتوں کی جمال لیب کر ایک بھیل کے ساتھ جگل میں ناچ رہی ہوں۔ تم کج مانا میا آند کے ساتھ پہلے تاج میں میں نے یہ سب کھ محسوس کیا تھا۔ اور ایک سال تک وہ برابر مجھ سے لنے ، مجھ سے بات کرنے کا خواباں رہا لیکن میں نے ایک امیمی ایکلو انڈین لڑکی کی طرح سے بیشہ بیشہ ممکرا دیا۔ آئد رما لکھا ہے۔ بت امیر ہے اس کا باپ مجرانوالے كا ركيس ب آئد ولايت بو آيا ب اس كے پاس ايك پيكارؤ ب- كى الكريز مجوباؤل كى تصويري بي جو اس سے شادى كرنا جاتى بي ليكن ميرے دل پر ان باتوں کا مطلق کوئی اثر نہ ہوا بورے ایک سال تک میں نے اس سے بات نہ کی اور وہ متواتر برٹ آتا رہا اور ذلیل متم کی اینگلو انڈین اور کر پیمن چھوکریوں کے ساتھ ناچا ربا پہلے پہل تو وہ ناچا بھی اچھا نہ تھا۔ پر بچ میں تمن جار ماہ غائب رہا۔ پھر جب آیا تو اتا اچھا عاچا تھا کہ ایک روز جھے بھی اس کے ساتھ عاچا ہوا۔ اس پہلے عاج کے

اب من نے اس سے چھپ چھپ کے لمنا شروع کر دیا کیونکہ برث میں لوگ اے روزی کا اندین پارٹنز کئے گئے تھے اور ستمیا اس امرکو سخت ناپند کرتی تھی اور اکر میں آئد کے ساتھ طاطفت سے پیش آئی تو بہا تساری بدنای مجی ہوتی اور لوگ کتے کہ وی پر منتذف ولیس مطر بیکن کی لاک ایک کالے مندستانی سے عشق لوا رای ہے۔ یہ میں کیے برداشت کر لیتی اس لئے میں اس سے چھپ چھپ کے ملتی۔ ہم لوگ اکثر میزو میں ناپنے کے لئے جایا کرتے۔ وہاں سب مندستانی لوگ موتے ہیں اور آر کشرا تو بست بی اچھا ہے۔ یمال مجھے کیلی یار بست سے مندستانی لوکوں سے ملنے كا القال موا ، آرشك اويب سياست وال وشلست كيونسك اكالى كمدر يوش ي لوگ جو ہندی فلموں کی ہائیں کرتے تھے 'ہندی کتابوں کی ہندی مزدوروں کانوں کی ' ملک و قوم کو آمے لے جانے کی ہاتیں مجیدہ ہاتیں' خوفتاک ہاتیں' انگریزی راج کو الث دين كى باتين مارى دنيا من ايك برادرانه ظام ايك في انسانيت كوجم دين كى باتیں ایس باتیں جو میں نے برث الشی غوث میں مجی نہ سی تھیں۔ ایس باتیں جو میں نے اسکول یا مگر میں کمیں بھی نہ سی تھیں۔ ایسی باتیں جن سے مل کر اس ونیا کا سکھ دکھ' رنج اور خوشی بنتی ہے۔ ایس باتیں جنیں س کر پھے کام کرتے کو بی چاہتا ب- بہا اب جھے معلوم ہوا کہ تم اور تساری دنیا کتنی فرسودہ ب- جھے اس دنیا سے پارے تم ے ماے ستمیا ے محرتم اب معری میوں کی طرح پرانے ہو چے ہوں' پیارے مر پرانے' ان رومن بتوں کی طرح جو عائب ممروں میں رکھے ہوئے

ان دو سالوں کے عرصے میں میں نے کیا کیا ہے۔ میں یہ سب پھے بتا دینا چاہتی ہوں۔ کیونکہ یہ سب پھے بتا دینا چاہتی ہوں۔ کیونکہ یہ سب پچھ میں نے تم سے اور ستھیا سے اور مما سے چھپ کے ماری دنیا کی نظروں سے چمپا کرکیا ہے۔ میں نے ان دو سالوں میں بندستان سے محبت ساری دنیا کی نظروں سے چمپا کرکیا ہے۔ میں نے اس کے کیڑے پہنے ہیں۔ کرنا سیکھا ہے۔ میں نے اس کے کیڑے پہنے ہیں۔ میں نے اس کے کیڑے پہنے ہیں۔ میں نے اس کے گیتوں کو گایا ہے۔ اس کے ناج میں نے اس کے گیتوں کو گایا ہے۔ اس کے ناج

ری حی واس نے کا۔

سنو۔ میں پانچ ہزار برس پرانا ہوں۔ بہت واؤ جانتا ہوں ایک ون حمیس قابو کر کے چھوڑوں گا۔

مجھے اس کا یہ چینے پند نہ آیا۔ مرشاید دل کے ایک کلاے کو پند ہمی آیا۔ كيونكه اس كے بعد غيرارادي طور پر اس كے ساتھ مساويانه سلوك كرتے كئي۔ بظاہر فيس- دل ك اندر اے ائ برابر كا محف كى۔ نجانے ايماكيوں ہوا اور جب بمى اماری نگایس ایک دو سرے سے چار ہو کیں۔ تو نگایس پہلے مجھی کو بٹانی رو تی اور اس كى مكرابث تو يملے كم چكى مول بت بى خطرناك ب- ول كافخ سالكتا ب- جم س موجاتا ہے اور ملے میں پہندا سا پڑنے لگتا ہے۔ پر تین جار ماہ کرر مے اور میں اس کے ساتھ مجھی نسیں تاچی۔ است عرصے کے بعد انعای مقابلے کا ون آیا۔ چاروناچار مجصے مرد ساتھیوں میں ای کا انتخاب کرنا برا۔ کیونک اس میں کوئی شک بی نسيس كد اس سے بحر ناچے والا ساتھى جھے مقابلے كے لئے كميں نسيل ال سكا تھا۔ ہم دونوں نے انعام حاصل کیا۔ انعام حاصل کرنے کی خوشی میں ہم دونوں نے اسمقے شراب بی ایک بی جام ہے۔ وہ میرا بوس بھی لے سک تفا۔ لیکن اس نے ہس کر عال دیا اور مجھے بوی راحت ی ہوئی کیونکہ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا تا ہے۔ تو مجھے ایا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھے چوم رہا ہے مجھ سے پیار کر رہا ہے۔ میرے گرو بڑاروں بایس می لیلی جا رہی ہیں۔ سانولی سانولی طاقت ور باشیں اور میں اسے آپ کو ان کی مرفت سے تیں چیزا عتی اور میں خوفزدہ ہو کر اس کی میز سے اٹھ جاتی ہوں اور وہ نیں سجھتا کہ میں اس سے کیوں بھاگ رہی ہوں اور میں نمیں سجھتی کہ میں اس کے زديك كيول آرى بول- بم دونول كاوطن الك ب- قوم الك ب- غرب الك ب- شذیب الگ ب- بول عال کھا، پیا افعنا بیضنا مرچز الگ ب- محراس قدر شدر قرب کا اذبت ناک احساس مجھے کیوں ہوتا ہے۔ اکثر راتی میری میں سوچتے سوچے آکھوں میں کٹ منی ہیں۔ میں سب کھ تہیں بارے پیا نمایت تنسیل سے لکھ رہی ہوں۔ اگ تم اپنی پاری روزی کے فیلے اور اس کے مطلق کی تصور سے

گانوں میں حصد لیا ہے۔ میرے بدن پر ساڑھی اس قدر اچھی گلتی ہے کہ کیا کموں' جی عابتا ب دن بحرات الي جم ع لياع ركمون- مجمع كتما كلي اور بعارت نائم ك رقص كى ابدى غنائيت ے مشق ہو كيا ہے۔ دو سول سال سے ميرے مغير ير جو زمک چڑھ چکا ہے اب وہ از کیا ہے۔ بہا میں ہندستانی لؤکی ہوں۔ میری رگول میں مندستان کا خون ہے۔ تم بھی مندستانی ہو پیا۔ غورے دیکھو تو معلوم ہو گاکہ امارے چرے بالکل احمرینوں سے مسی میں۔ ان میں پانچ بزار سال برائے نفوش اجرتے نظر آتے ہیں۔ تم میں ستمیا میں مما میں ہم سب لوگ ہندستانی ہیں۔ غور سے دیکھو۔ میں نے ان دو سالوں میں ہندستان کو غورے دیکھا ہے۔ یہ لوگ استے ہی برے بھلے میں جتنے ہم لوگ ، پہا مجھے اب جلیبیاں اور امرتیاں اور موتی چور کے لاو بت پند ہیں اور کھویا اور دال موث اور شلوار مین میمی مجھے بت اجھی لگتی ہے اور معلی کھانے تو اسے اچھ ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کھانے تو بالکل جنگلی ہے معلوم موتے ہیں' قورمہ اور روغن جوش اور شای کباب اور مرغ مسلم اور زروہ پاؤ' پہا بج سمتى مول تم نے تو سيكے بدمزہ كھانے اور سوپ بلا بلاكر مار ڈالا۔ آب بھى كھريس پيتى مول ، حكر آئدہ ے مجھی نمیں پول كى اور تم نے ميكھ دوت كا ترجمہ نميں براها ب ورنہ ہندیوں کو مجھی وحثی نہ کتے اس روز بادل گھرے آئے تھے اور جارے سرول پر لوكاث كے پيلے پيلے ملے لك رب تے اور ايى جان بخش كك وحوب على جب آئد نے ہمیں میکھ دوت کے شعر سائ۔ شیکیئر کی عظمت اور کوئے کا فلف اور شل كا عشق- يد سب مجمع ميكه دوت مي ب- جو قوم ايي شاعري كر كتي ب- ا غیر متدن کمنا این حماقت کا جوت ریتا ہے۔ پہاتم نے سولہ سال تک جھے سے وحوکا كيا- تم نے زندگى بحرائ آپ كو دھوك ميں كھا۔ تم نے اپنے خون سے اپنے ہندی پن کو الگ کرنا چاہا۔ تم نے اپنی قوم پر حکومت کی۔ جب کہ حہیں اس کی فدمت كنى عابي تقى تم نے بندو اور مسلمانوں كو اروايا اور آج بھى اسلحہ جات دے کر انہیں ازوا رہے ہو۔ جب کہ جمیس ان کے زخول پر مرہم رکھنا چاہیے تھا۔ مج میری مجمعیں تھلی ہیں اور میں نے اس زندگی کو چموڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔

میں آن کے ساتھ جا ری ہوں۔ آن کے پاس اب پچھ نہیں ہے۔ اس کا گھر

لٹ چکا ہے۔ اس کی پیکارڈ جلا ڈالی گئ ہے اس کے ماں باپ قتل کے جا چکے ہیں۔

اس کے پاس ایک قبیض ہے اور ایک چلون۔ لین اس کا ول اپنا ہے۔ اس کی روح

اپنی ہے۔ اس کی تہذیب اس کے پاس ہے اور وہ جذبہ انقام ہے مغلوب نہیں 'ہم

دونوں نے ایک نئی اشانیت کا پیام سنا ہے۔ اس جنت ارضی کا تصور کیا ہے۔ جال

ہندو اور مسلمان۔ انگریز اور یمودی۔ روی اور امرکی مرت کے ایک ہی ڈرے میں

آ جاتے ہیں۔ پیا تمہاری کھلنڈی لڑکی ایک کائن کی ساری پس کر مہاجرین کے کیپ

میں جا رہی ہے۔ ہم لوگ ہندوؤں کے پاس جائیں گئ سلمانوں کے پاس جائیں گے

میں جا رہی ہے۔ ہم لوگ ہندوؤں کے پاس جائیں گئ مسلمانوں کے پاس جائیں گے

ور شاید کوئی ہاری بات نہیں سنے گا اور شاید اس طرح ہاری موت بھی ہو جائے گ

اور شاید ہید بری حماقت ہو گ۔ بری بھاری قلطی ہو گی اینگلو اعزین ساج سے غداری

اور شاید ہید بری حماقت ہو گ۔ بری بھاری قالم طرح ہاری موت بھی ہو جائے گ

ہو گ ۔ گر کوئی جھے سے نہ جائے کون بار بار یمی کتا ہے تو کر تو ہی کر۔ تو اس طرح

ہو گ ۔ گر کوئی جھے سے نہ جائے کون بار بار یمی کتا ہے تو کر تو ہی کر۔ تو اس طرح

دھو گ ۔ گر کوئی جھے سے نہ جائے گون بار بار یمی کتا ہے تو کر تو ہی کر۔ تو اس طرح

دھو گ گ تو اس طرح اپنی روح کا جیا حس عاصل کرے گ ۔ تو ہندستانی عورت ہے۔ دھو کی تو اس طرح مد سے سال کی ندامت کے داغ

تیرا مقام خدمت ہے۔ تاج گھر نہیں۔

روزي

بیکن لؤکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا۔ اس کا نشہ فائب ہو چکا تھا اس نے جلدی سے دو ہیگ انڈیلے اور کے یا دیرے جلدی جلدی پی گیا۔ وہ چل چل قد آدم شیشے کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ اپنی طرف جرت سے دیکھنے لگا۔ بیس بیکن ہوں۔ روزی میری بیٹی ہے۔ یہ روزی کا خط ہے اس کی آ کھوں کے پنچ گڑھے پڑ گئے۔ یکا یک اسے معلوم ہوا کہ اس کے چرے پر بندی خط و خال نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہ ناک اگریز کی نہیں ہے۔ یہ ہونٹ اگریز کے نہیں ہیں۔ یہ ماتھا۔ یہ کان۔ یہ آئکسیں۔ یہ شموڑی۔ یہ تو اگریز کے نہیں ہیں۔ یہ ماتھا۔ یہ کان۔ یہ آئکسیں۔ یہ شموڑی۔ یہ تو اگریز کے نہیں ہیں۔ میں بندستانی ہوں۔ میں بندستانی ہوں۔ نہیں نہیں اگریز ہوں۔ میرا گھریا رک شائر میں ہے۔ میری یوی ایک میں اگریز ہوں۔ میرا گھریا رک شائر میں ہے۔ میری یوی ایک اگریز کو نیٹس ہے۔ اس کے مربر رومن آئ ہے اور وہ فریئر ہال میں میرا انتظار کر

### دوسری موت

شواجی پارک بمبئی کی خصوصیتوں میں ہے ایک ہے، وہاں کی دیکھنے لا کُل ہجاہوں میں ہے۔ گوشر ورع میں بید بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں کون می چیز دیکھنے لا کُل ہے! عمار تیں؟ عمار تیں تو بمبئی میں چاروں طرف ہیں۔ تغیس فلیٹ ؟ وہ تو میر بین ڈراکو پر جاکر دیکھئے جہاں ایک فلیٹ کے لئے پچیس ہزار کی پکڑی دینی پڑتی ہے۔ ناریل کے در خت؟ وہ بھی جو ہو پر ہزاروں کی تعداد میں نظر آئیں گے ؟ شواجی پارک میں تو ٹیلے ہی شیلے نظر آتے ہیں۔ سمندر؟ بھی، سمندر تو بمبئی کے چاروں طرف ہے، اس میں شواجی پارک کی کیا خصوصیت ہے۔ پچھ میں نہیں آتا ہے اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے۔ پارک کی کیا خصوصیت ہے۔ پچھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس کے لئے شواجی پارک میں رہنا ضروری ہے۔ اور کوئی دو چار مہینے رہنے ہے کام نہیں چلے گا، برسوں تک مستقل طور پر رہنا چاہئے۔ تب جاکر کہیں اے دیکھنے جانے لا کُن خصوصیت کا پہتہ چل

مثال کے طور پر میرے یہاں آگر ہے کے پہلے چیر مہینوں میں مجھے یہ بھی پہتا نہیں چل سکا کہ میرے فلیٹ کے بالکل او پر، دوسرے فلیٹ میں، شراب کی بھٹی ہے مسٹر ر مولو جو او پر کے فلیٹ میں رہتے تھے، ماہر بٹن ساز تھے اور سند ھی کار خانے کی بٹن فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ جب وہ پکڑے گئے تو احیانک ہی جمیں پہتا چلا کہ وہ صرف بٹن سازی میں ہی ممال کرتے تھے۔ شراب تیار کرنے میں بھی کمال کرتے تھے۔ اس ان کی بھٹی میں کھٹی شراب ذائقہ، رگھت اور نشے میں مشہور فرانسیسی شرابوں کو بھی مات کرتی تھی۔ لیکن یہ سب پچھے ہمیں بعد میں معلوم ہوا۔ پہلے چیر مہینے تو ہم انہیں بٹن سازی کا ہی اہر سبچھے رہے۔

شیشے کے چاروں طرف ہندستانی تبقیے لگا رہے تھے۔ ہندستانی ہی ہندستانی۔ چاروں طرف ہندستانی چرے تبقیے لگاتے ہوئے قریب آتے ہوئے۔ اور قریب آتے ہوئے.....

بیسکن نے پستول اٹھا کر فائز کر دیا۔ دو سرے کمنے دہ فرش پر مر حمیا۔ اس کی کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا۔ د يكمنا، بهت جلد چهوث جائے گا۔'

ایسانی ہوا بھی پچھ دن بعد ہم نے مسٹر ر مولو کو ہنتے کھیلتے واپس آتے دیکھا۔گر
اب وہ شواتی پارک کا فلیٹ چھوڑ رہے تھے۔ دس ہزار کی پگڑی پر انہوں نے اپنا فلیٹ
ایک سندھی پناہ گزین کو دے دیا تھا جو بے چارااپی جان بچاکر ہمبئی بھاگ آیا تھا اے
اپنے ڈالمیشین کتے کا بہت افسوس تھا جو کراچی میں ہی چھوٹ گیا تھا۔ بیوی۔ بچے ، زیور
دولت، سب پچھ وہ لے آیا تھا،گر اس کے مکان ،اس کا کار خانہ ،اس کا باغ و ہیں رہ گیا تھا۔ پر ان چیز وں کا اے اتنا فسوس نہیں تھا جتنا ڈالمیشن کتے کا جو غلطی ہے کراچی میں
رہ گیا تھا۔ پر ان چیز وں کا اے اتنا فسوس نہیں تھا جتنا ڈالمیشن کتے کا جو غلطی ہے کراچی میں
رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے مسلمان دوستوں کو گئی تار دیے، لیکن وہ لوگ اپنے کئر پاکتانی
علی کہ انہوں نے بے چارے کا کتا و ہیں رکھ لیا۔ بڑا خوبصورت کتا تھاوہ، سفید ہر آک،
جلد پر چنکے ۔ چنلے داغ ، جیسے نئے فیشن کی ساڑیاں ہوتی ہیں ، تا، بس اس کا پیارا ڈالمیشین
جلد پر چنکے ۔ چنلے داغ ، جیسے نئے فیشن کی ساڑیاں ہوتی ہیں، تا، بس اس کا پیارا ڈالمیشین
گذینوں کے لئے پچھ نہیں کرتی۔

یہ بات کہ شواجی پارک میں ہر آدمی دوکام کر تا ہے، جھے جھی نہیں،اور جھی بھی تو اس و فت جب میرے دوست خود لڑکیوں کی خرید و فرو خت کے سلسلے میں پکڑے گئے۔ بعد میں ان کا میہ راز کھلا کہ ان کا امپورٹ ۔ایکسپورٹ کا دفتر بھی جو فیر وزشاہ مہت روڈ پر تھا، دراصل لڑکیوں کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا۔ یہ کام غریب پناہ گزینوں کی آمدے اور بھی بڑھ گیا تھا۔

انہیں دنوں میرے دوست نے ایک نئی ڈیملر خریدی تھی اور اس میں اکثر خوبدی تھی اور اس میں اکثر خوبسورت لڑکیوں کو ڈرائیو کے لئے لے جایا کرتے تھے۔ مگر وہ لڑکیاں تو اتنی فیشن پرست تھیں کہ جھے بھی انداز ہی نہیں ہوا کہ ان کی بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہوتی ہے۔اس قدر ہائی کوالٹی مال ہو تا تھا کہ پولس کی نگاہ بھی چوک جاتی تھی،اور پھر بڑے بڑے دوست تھے میرے دوست کے۔

ان کے فلیٹ میں میری ملا قات نواب آکھر گھسیارا کے ساتھ ہوئی، مسٹر جی

مسٹر ر مولو بڑے خوش مزاج اور ملن سار آدمی ہتھ۔ اکثر اترتے چڑھتے بلڈنگ کی سیٹر ھیوں پر ان سے ملاقات ہو جاتی تھی اور کئی گئی منٹ تک ان سے حیدر آباد کے میٹاکاری کے اور کا نپور کے چڑے کے بثنوں پر بات ہوتی رہتی تھی۔ پھر ان کا نام کتنا اچھا تھا۔۔ر مولو... ر مولو... زبان پر کس خوبی کے ساتھ گھو متاہے،ر مولو،ر مولو۔ کتنی گھلاوٹ ہے اس نام میں، لکھنموکی ملائی کا سامز آآتاہے!

ای شواجی پارک میں میرے ایک اور دوست رہتے ہیں۔ نام ہے خواجہ مشہد نواز۔ نام سن کر ایسا معلوم ہو تا ہے مائو کوئی گھوڑا کے شاخم چبارہا ہے۔ بھلا آپ ہی تابیہ ایسے نام کا آدمی اس دنیا میں کیا تر تی کر سکتا ہے۔ خیر ، ذکر مسٹر ر مولو کا ہو رہا تھا۔ جب وہ نام کا آدمی اس دنیا میں کیا تر تی کر سکتا ہے۔ خیر ، ذکر مسٹر ر مولو کا ہو رہا تھا۔ جب وہ نام کا آدمی اس دنیا تھی کے جرم میں پکڑا گیا تو بھے بڑا تیجب ہوا۔ میرے ایک اور دوست ہیں جو اس بلڈنگ میں رہتے تھے۔ اس سال وہ قرانس میں رہ آئے تھے۔ بہت ہی خوش طبیعت آدمی تھے موٹر گاڑی بھی رکھتے تھے۔ بھی بھار جب میرے رشتے دارگاؤں ہے بمبئی سیر کے لئے آتے تو ان سے گاڑی مائل لیتا۔ وہ امپورٹ وہ ایکس پورٹ کے تاجر تھے۔ فیر وزشاہ بھت روؤ پر ان کا دفتر تھا۔ مسٹر ر مولو کی گر فاری ایکس پورٹ کے فرماتے ، " بھئی بھی ہو، ر مولو بر انڈکی شر اب کا جواب بمبئی میں نہیں پروہ بٹس کر فرماتے ، " بھئی بھی ہو، ر مولو بر انڈکی شر اب کا جواب بمبئی میں نہیں ہے۔ اسے چکھ کر پیرس کی گلیاں یاد آ جاتی ہیں ، اور فرانسیسی کنواری کا جم جو ، اب پیرس میں نایاب ہو تاجارہا ہے ، آبھوں کے آگے گھو منے لگتا ہے۔ "

ممر، میں نے اپنے دوست سے کہا، میں تو سجھتا تھا کہ وہ بثن ... '

انہوں نے بات کا منے ہوئے کہا، 'تم زے چغد ہو۔ارے میاں، یہ شواجی پارک ہے۔ یہاں ہر آدمی دوکام ضرور کرتاہے۔ایک سفید مارکیٹ کا،ایک بلیک مارکیٹ کا۔
سفید مارکیٹ میں پیسا نہیں ہے۔ پیسہ تو صرف بلیک مارکیٹ سے ماتا ہے۔ر مولو کی شراب مالا بار بل پر جاتی تھی بڑے بڑے امیر گھرانوں میں۔ بمبئی کے پولیس کمشنر نے اکثرد عو توں میں اس شراب کو چکھاہے۔کیابات کرتے ہو۔'

جب پولیس مسٹر ر مولو کو لے گئی تو مجھے بڑاد تھ ہوا۔ میرے دوست کہنے <u>گگے</u>،' امال ، کیوں افسوس کرتے ہو۔وہ بڑا فطرتی اور کا ٹیاں ہے دور تک اس کی پہنچ ہے۔ اور وہ جو مکان ہے جس کے باہر سجنگن جھاڑو دے رہی ہے، وہاں مس د مساز لا ٹتی رہتی ہیں۔'

'دمسازلان تى؟'

'لا\_ن\_تى خېيى،لانتى!'

د مساز لا نتی ! جموث تو نہیں بولتے۔ وہیں دمساز لا نتی جو بدقسمت؟ من کی پھوہاراور میں کیسے یکوں کی ہیر وئن ہے۔"

'e3)!e3)!

' بھٹی یقین نہیں آتا، آتی ہڑی ہیر و ٹن یہاں رہتی ہے!' 'یقین نہیں آتا تواس سِنگن سے پوچھ لو۔' 'کمال کر دیا بھٹی۔'

ميا مجھتے ہو، بير شواجي پارك ب- مير اگا ئد جواب ديتا ہے۔

اب جھے یہاں رہتے ہوئے چھ سال ہو گئے ہیں۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ شواجی
پارک واقعتی دیکھنے لا کن جگہ ہے۔ یہاں فلمی دنیا کے بڑے بڑے ہیں واور ہیر و تن موجود
ہیں، بڑے بڑے سیٹھ اور کار خانے دار ، اخباروں کے مالک اور بڑے بڑے جز تلٹ جن
کی قلم کالوہاد نیا مانتی ہے۔ اور پھر معمولی لوگ بھی رہتے ہیں ، وھوئی، نائی ، کلرک ، افسانہ
نگار ، مٹھائی بیچنے والے ، مخبڑے ، ڈرائیور ، ویٹر ، پان والے ، پھول والے ، ناریل والے ،
د بی۔ بڑے کی جاٹ والے ، معمولی لوگ جن میں طوا تفیں بھی شامل ہیں!

شواجی پارک انسانوں کی دوسری بستیوں کی طرح کی ایک اور آبادی ہے۔اس آبادی میں ہندو زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں، یوں سیجھے کہ سو میں سے پنچانوے تو ہندو ہو تکے اور پائچ مسلمان۔ ہندؤں میں ستر مرہفے ہو تکے اور ہیں مجراتی، باتی پائچ فلم ایکٹر سیجھے۔مرہفے عام طور سے ٹہ ل یا نچلے طبقے کی اولاد ہیں، مجراتی امیروں کے طبقے میں اپنامقام رکھتے ہیں اور جو فلم ایکٹر ہیں وہ ان دونوں طبقوں کے بیج میں گزرتے رہتے ہیں اپنامقام رکھتے ہیں اور جو فلم ایکٹر ہیں وہ ان دونوں طبقوں کے بیج میں گزرتے رہتے ہیں، مجھی وہاں۔ جنگ کے زمانے میں یہ لوگ لاکھوں کماتے تھے۔ جنگ

حضوری کے ساتھ ہوئی، مولانا شرف اللہ ہے ہوئی، سیٹھ دلیت چوواڑیا ہے ہوئی۔
کون لوگ تھے وہ ؟ ہر ایک کے پاس پندرہ ہیں بلڈ تگیں، آٹھ دس گاڑیاں، پانچ سات
معثو قائیں اور دو چارسیا کی لیڈر تھے!اور جب میں اپنے دوست ہے کہتا، ہمائی تم بزے
بارسوخ ہو۔ ایکاد مے بز نیس ہمیں بھی کرا دو! تو وہ اپنے موثے سگار کی راکھ جماڑتے
ہو کے کہتے، ارے بھی تم کیا جانو، اس بزنیس میں کتنی پریشانی ہے۔ '

اب پید چلا جب پولیس النیس کر فقار کر کے لے سنی کہ اس میں کتنی پریشانی ہے۔
سناہے کہ جو لڑکی ایکسپورٹ کی سمی ، وہ صرف تیرہ سال کی تھی۔ اس کے ماں باپ نے
اسے پندرہ سو میں بچ دیا تھا۔ میر ے دوست نے ایک ریاست میں اسے سات ہزار میں
ایکسپورٹ کر دیا۔ کسی نے بچ میں کمیشن زیادہ مانگااور میر ے دوست نے نہیں دیا۔ اس
نے پولیس میں جاکر اطلاع کر دی اور آپ جانے ، پولیس تو ایسے معاملوں کی تاک میں
رہتی ہے۔ بے جارے شریف آدمی کوگر فقار کر لیا۔

ایسے واقعات شواتی پارک میں ہوتے رہتے ہیں۔ میر اایک دوست تھا ہینڈاری۔ یچارہ کراچی سے بزنیس کے لئے آیا تھا۔ یہاں ایک مجر اتی لڑک سے عشق کر بیشا اور بزنیس کے بجائے اس نے لڑکی کی مانوسیت سے تھ آکر زہر کھالیا۔ آپ اس لڑکی کو دیکھیں تو زہر تو زہر مشائی بھی نہیں کھائی جا سکتی۔ مگر دل ہی تو ہے۔

شواجی پارک میں کارخانے دار رہتے ہیں اور کر خندار بھی، سیٹے لوگ بھی اور سیٹھوں کے غلام بھی کہیں۔ کہیں فلم ایکٹر بھی نظر آجاتے ہیں۔

'وہ گھرد یکھاہے تم نے ،'جہاں پرشری گھوش رہتے ہیں؟'

اشرى كھوش! يج ج ؟

'-UL'

'و ہی شری کھوش جنہوں نے چڑی کا گا، چور کا موراور کو بھی کے پھول میں کام کیا ہے۔' ' انہیں'

حمال ہے بھائی۔ یہ چھو ٹاسامکان ان کا ہے؟'

شوابی پارک ہیں سبھی طرح کے لوگ ہیں۔ گر پھر بھی چھ سال ہے دکھ رہاہوں لوگ اپنے فلیوں ہیں آرام ہے رہتے ہوں یاد کھ ہے رہتے ہوں، شر افت سے ضرور رہتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی برادری کے ہزاروں لوگ غنڈاگر دی کے اصول پر کسی سبتی کو زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتے۔ اس لئے بیچ آسانی ہے گلیوں ہیں گھو متے ہیں، عور تیں آزادی سے پارک ہیں سیر کرتی ہیں، دوکانوں پر سودہ سلف نریدتی ہیں، مر د دفتر وں، کارخانوں اور دوکانوں ہیں کام کرتے ہیں اور شام کو،ایک دھوتی اور کمیز پہنے موتے، سمندر کے کنارے آتے اور گس شپ اڑاتے ہیں۔ نہتے شخے کھلونوں کی منتی موتے، سمندر کے کنارے آتے اور گس شپ اڑاتے ہیں۔ نہتے شخے کھلونوں کی منتی انسان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لئے بیک گراؤنڈ میوزک کاکام دیتی ہے۔ کبھی موسیقی ہے تو بھی گرخ ہے، بھی خطرہ ہے تو بھی خوشی ہے، سمندر کی گوغ ہر آن، انسان کے سکھ اور دکھوں کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اور شوابی پارک کی آبادی اس موسیقی ہے تو بھی گرز ہے، بھی خطرہ ہے تو بھی خوشی ہے، سمندر کی گوغ ہر آن، انسان کے سکھ اور دکھوں کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اور شوابی پارک کی آبادی اس گونٹے ہیں اپنے ڈھنگ کے سر ڈھونڈتی رہتی ہے اور شوابی پارک کی آبادی اس گونٹے ہیں اپنے ڈھنگ کے سر ڈھونڈتی رہتی ہے اور شوابی پارک کی آبادی اس گونٹے ہیں اپنے ڈھنگ کے سر ڈھونڈتی رہتی ہے اور شوابی پارک کی آبادی اس

شواجی پارک میں میرے بسنے کے چھٹویں سال ایک طوفان اٹھا۔ یہ طوفان بہت دورے آیا تھا۔ گوسمندر شواجی پارک کے بہت قریب ہے، لیکن یہ طوفان اس سمندر سے نہیں آیا تھا، یہ بہت دورے، آج ہے ایک سوسال دور پیچھے ہے، آیا تھا۔

یہ طوفان گدر سے شروع ہوااور پندرہ اگست کو سارے ہندو ستان میں پھیل گیا۔ انسانی تاریخ کے اس طوفان نے ہر ہندوستانی کے گھر کی چولیں ہلادیں اور کہیں نہ کہیں اس کی روح میں ،اس کے بدن میں ،اس کے ،ذبن میں ،اس کے بول چال میں ،اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انتظاب ضرور پیدا کر دیا۔

یہ بڑاز بردست طوفان تھاجوصد ہوں کے بعد ہی انسانوں کی زندگی میں آتا ہے۔

تواسے شروع ہوئے سوسال سے زیادہ وقت نہیں ہواتھا کی لوگ کہتے ہیں کہ بیہ طوفان نہیں تھا، دوطوفانوں کی فکر تھی، ایک طوفان ایک سوسال پیچھے شروع ہواتھااور دوسرا طوفان جو اس کے کہیں پہلے منوسمرتی کی بدرجہ وار نسلی تقتیم سے شروع ہوا۔

سینکڑوں سال پہلے وہ نظام جو بدھ کے عروج کا سبب بنا، جس نے اسلام کو پیملنے پھولنے کاموقع دیا، جس نے اسلام کو پیملنے پھولنے کاموقع دیا، جس نے اسلام کو پیملنے پھولنے کاموقع دیا، جس نے اچھوت پیدا کئے، آج پاکستان کی پیدائش کا سبب بن رہا تھا۔ بلا شبہ یہ دوطوفانوں کی فکر تھی۔ قومیت کا جذبہ اور نسلی نظام کا کار نامہ۔ وطن پرسی کا سیاب آزاد کی لایااور نسلی نظام کے کار نامے نے پاکستان کو شکل دی اور اب دونوں طوفان فکر ا رہے تھے۔ بکل کی کڑک، آندھی طوفان، گونج گرج، انسانی چینی بنون کی اہریں، بکل جو گھروں کو جلاگئ، محیتوں کو جلاگئ، انسانوں کو جلاگئ۔ بیہ طوفان ادھر سے آیا جدھر سے آریہ لوگ آج سے برار سال پہلے ہند میں داخل ہوئے تھے۔

سر دار دوہتر سکھ اس طوفان کے رہلے میں بہتا شواجی پارک آنکلا تھا۔ دوہتر سکھ لاکل پورکا ہتھ حیث کسان تھا، جسم و جان کا مضبوط۔ اس کے باپ داداؤں نے لاکل پورکا ہتھ حیث کسان تھا، جسم و جان کا مضبوط۔ اس کے باپ داداؤں نے لاکل پورکا ہوٹا تھا، جس طرح وہاں کا گیبوں، وہاں کی روئی، وہاں کے پیلوں لاکل پور کے تھے۔ جب ایک ہوٹا اپنے قدرتی ماحول آب و ہوا، اپنی خاص جگہ اپنی زمین سے اکھاڑ لیاجائے تو دوسری جگہ اس کی کاشت مشکل سے ہوتی ہے، اس معمولی بات کوہر کسان اچھی طرح سجھتا ہے۔ ہاں کی کاشت مشکل سے ہوتی ہے، اس معمولی بات کوہر کسان اچھی طرح سجھتا ہے۔ ہارے ملک کو با نشخے والے بھول گئے کہ دوہتر سکھے کے قدم شواجی پارک میں نہیں جم مارے سکھی اس کی رکیس میں جم سے اس کی رکیس خیس خیس کرتی تھیں۔ اس کی رکیس مرجھانے لگیں تھی۔ وہ تندرست پو دانہ تھا، بیار پو دا تھا۔

دوہتر منگھ کی زمین اس کے پاس نہ تھی۔ بیوی لائل پور کے ایک جا نگلی سر دار نے بھگالی تھی ،اس کی آنکھوں کے سامنے اور وہ پچھ نہیں کر سکا تھا۔اس کے ماں باپ اس کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے تھے۔ پھر نوج کی مدد پہنچ گئی اور وہ ج گیا۔

لکن کرپان اس کے پہلو میں ہروفت بھین رہتی تھی۔ مختی کسان ماہیااور ہیرگانے والا کسان ہنی مھولی میں ڈو بارہے والا کسان خون کا پیاسا بن گیا۔ اس نے آتے ہی جب دیکھا کہ شواجی پارک میں مسلمان بڑے مزے سے رہتے ہیں تو وہ بھو چکا سارہ گیا۔ وہ کی میں مسلمان بڑے مزے سے رہتے ہیں تو وہ بھو چکا سارہ گیا۔ وہ کی میں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک پھمان پر پڑی جو س د مساز لا نتی کے مکان کے باہر کھڑا تھا۔ اے بلوچی سپاہی یاد آئے جنہوں نے اس کے گاؤں پر حملہ کیا تھا۔ بالکل امپانک اس نے مسان کو وہیں بالکل امپانک اس نے مست سری اکال کا نعرہ 'بلند کیا اور کرپان نکال کر پھمان کو وہیں مسئد اکر دیا۔

شواجی پارک میں ہندو۔ سلم دیکے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ پولیس جائج کے لئے آئی گر مجرم کا پیتہ نہ چلا۔ ای رات غنڈوں نے ایک سمیٹی کلائی ،دو ہتر سکھ کی پیٹھ ٹھو کی اور فیصلہ کیا کہ شواجی پارک سے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس کام کے لئے سر داردو ہتر سکھ کوسب غنڈوں کاسر دار مقرر کیا گیا۔

دوسری رات کوسر دار دوہتر علمہ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے کئی مسلمانوں کا محل کردیا۔ ان میں کئی شندو شندوں مسلمانوں کا محل کردیا۔ ان میں کئی شندے شخصاور اس فساد کے شروع ہونے سے پہلے ہندو شندوں کے ساتھ رہ کر شہریوں کو بلیک میل کیا کرتے ہے۔

امجد نے مرتے مرتے کہا، 'ارے دھار کر، زندگی بھر تیراساتھ رہاہے۔یاد ہے۔ جب ہم نے مل کرسیٹھ دلیت کی بے عزیق کی تھی ؟ جب سکروان بی پارس کو سندر میں ڈبویا تھا؟ جب ایرانی ہوشل والے کولوٹا تھا؟ اور آج تو ہم پر ہی تکوار لیکر چڑھ آیا ہے دوست!'

دھار کرنے پریشان ہو کر کہا، 'کیا کروں دوست، مجبوری ہے۔ ہندو دھر م کا معاملہ آن پڑاہے۔ورنہ کوئی بات نہیں تھی۔'

ست سرى اكال كهه كردوبتر سنكه في امجد كاسر ازاديا-

ا گلے روز شواجی پارک اور اس کے آس پاس کے علاقے کو مسلمان خالی کرنے گئے۔ گلے۔وہی فلیٹ جودس ہزار گیڑی پر بھی نہیں مل سے تتے ،اب دوہزار پر جانے گئے۔

موٹریں جو پندرہ۔ سولہ ہزار کی مالیت کی ہو گلی پندرہ سو میں بکتے لگیں۔ بجل سے پچھے، ریڈیو گرام ہر مہنگی چیز کوڑیوں کے مول بکتے لگی۔

یہ سب سر دار دوہ ہڑ سکھ کی رہنمائی کا بتیجہ تھا۔ اب مجر اتی سیٹھ انہیں ہا تھ جوڑ کر نسکار کرتے ہے۔ مجر اتی سیٹھانیوں نے اس کے گلے میں ہار پہنا ہے۔ امجد کی خوبصورت مرہ شھا بیوی اس نے اپنے یہاں رکھ لی اور اسے امرت پچھا دیا۔ ہر روز شراب کی ہوتل اس کے پاس پہنے جاتی اور سو۔ پچاس روپے بھی اب وہ سیٹھوں کی شراب کی ہوتل اس کے پاس پہنے جاتی اور سو۔ پچاس روپے بھی اب وہ سیٹھوں کی محفل میں رہتا تھا، ان کی موٹروں میں گھومتا تھا اور کلی بازاروں میں اکر کرایے چاتی تھا جیسے شواجی یارک کا مالک وہی ہے!

اب سر دار دوہتر سکھ کے بدن سے لاکل پورکی سوند ھی سوند ھی مٹی کی بو نہیں آتی تھی۔اب اس کے جسم کے ذرّے ذرّے سے لالچ اور خون کی بو آتی تھی۔اب اس کی زبان پر ماہیااور ہیر کے گانے نہیں تھے،اب وہ فلموں کے بازار و گیت گا تا تھا۔اس کے ہاتھ میں اب بل نہیں تھا، خنجر تھا۔

دوہتر سنگھ مر کیا تھا، وہ جو لا کل پور کا کسان تھا۔ وہ دوہتر سنگھ اب زندہ تھا جے دو طو فانوں کی نگر نے پیدا کیا تھا۔ اب وہ ہندو دھر م کی عزت کا محافظ تھااور جن لوگوں نے اس کے ذریعے فلیٹ حاصل کئے تھے، موٹر حاصل کی تھی اور پھر انہیں بازار میں ہزاروں کے منافے پر بیچا تھا، اس کے قد موں پر بیچے جاتے تھے اور اس کا استقبال دیو تاؤں کی طرح کرتے تھے۔

اب یہ طوفان بھی گذر چکا ہے۔ مسلمان شواجی پارک سے نکال دیے گئے۔ کہیں کہیں اکاد کا مسلمانوں کا گھررہ گیاہو تورہ گیاہو، جھے اس کی خبر نہیں۔ ہاں اناضر ورجاتنا ہوں کہ زندگی پھر اب پرانے ڈھر سے پر آ چلی ہے۔ لوگ باگ پھر رات کو گھروں سے سیر کرنے کے لئے نکلنے گئے ہیں۔ عور توں اور پچن کے تعقیم بھی سائی دینے گئے ہیں۔ عور توں اور پچن کے جینے والے گھوم رہے ہیں۔ سمندر کے کنارے دہی بڑے والے ، پھول والے ناریل بیجنے والے گھوم رہے ہیں۔ شیلوں پر شعروش ہے اور مجراتی سیٹھوں کی جیتی گاڑیاں جھٹائے کے ساتھ گزر

' تو جھے سے کیوں ما تکتا ہے ؟ رائے میں موٹرروک کے کھڑا ہے سالا ، پولیس میں عالان کرادوں گا۔'

' پولیس میں جالان کر ادیگا۔' دوہتر سکھ کر جا، تیری بہن دی...

کرسم ہے موٹراس کے ہاتھوں ہے نکل گنی اوروہ سڑک پر گر کر مرتے مرتے بچا۔ رات کواس نے سیٹھ دلیت کے آدمی کو قتل کر دیا جس نے پگڑی کا کمیشن نہیں دیا تفا۔اب انہیں مر مٹھا سیٹھوں نے اے گر فتار کر ادیا جنہوں نے بیسوں مسلمانوں کے قتل ہونے پر اے پولیس کے ہاتھوں ہے بچالیا تھا، جھوٹی گواہیاں دے کر۔اب وہ ہندود ھرم کا محافظ نہیں رہا تھا۔اب وہ شواجی پارک میں امن کادشمن تھا۔

ا۔ وہ پنجائی تھا۔

٢\_ وه پنجاني غندانها\_

٣\_ وه سكه تفا-

٣ ـ وه سكم قاتل تقا

۵۔ اس نے ایک مسلمان عورت کے آدمی کا قتل کر کے اس کی عورت کواپنے گھر میں رکھ لیاتھا۔

۲۔ اس نے دلیت سیٹھ مارواڑی کی موٹرروک لی تھی۔

ے۔ موٹرروک کراس نے قتل کی دھمکی دی تھی۔

۸۔ اس نے سیٹھ دلیت کے ساجھی دار کا تحل کر دیا تھااور اس فلیٹ میں دوسرے لوگوں کو تحل کرنے میں دوسرے لوگوں کو تحل کرنے۔

9۔ وہ شواجی پارک میں جہاں صرف شریف لوگ بستے ہیں امن کے لئے خطرہ تھا۔
ان الزاموں کی بنا پراسے نو د فعہ پھانسی کی سز اہو سکتی تھی لیکن اسے صرف ایک
د فعہ پھانسی کی سز اہوئی اور وہ پھانسی پر چڑھادیا گیا اور اس طرح دو ہتر سنگھ سر دار قوم
سکھ ،عمر تمیں سال ،ساکن لا کل پور مرگیا۔ تاریخ مرنے کی ۲۰ اراکتو برے ۱۹۴۳۔
لیکن میر اخیال ہے کہ وہ اس سے بہت پہلے مرچکا تھا مار ڈالا گیا تھا۔ سر دار دو ہتر

جاتی ہیں اور آدمی انہیں دیکھتارہ جاتاہے۔

دوہتر سکھ کی ضرورت اب ختم ہو پھی ہے۔اس کے گھر اب شراب کی ہو ہل نہیں پہنچائی جاتی۔نہ سو پچاس رو پئے کی آمدنی ہے کوئی اب اس کے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں پہنا تا، اسے ہندو دھر م کا محافظ نہیں بنا تا۔ بڑے۔ بڑے سیٹھ جو فساد کے دنوں میں خود اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے پھرتے تتے اب اس کی طرف آ کھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔

دو ہتر سکھ طوفان کا اکھڑا ہوا پودا ہے۔ ڈول رہا ہے۔ زہر اس کی رگرگ میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ہمایتی ایک ایک کرکے الوداع کہہ چکے ہیں۔ گر ایک معقول تعداد ابھی باتی ہے۔ کم شخواہ والے کلرک، دھونی، نائی ، کنجڑے، ڈرائیور، کر خندار، بیکارزندگی کے ستاتے ہوئے لوگ اور غنڈے جنہوں نے جبھی ماں کا دودھ پیا تھا اور آج زندگی کا زہر پیتے ہیں۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان چلے گئے، لیکن بیکاری ختم نہیں ہوئی۔ کپڑا نہیں ملتا مکان نہیں ملتا شخواہ نہیں بوھتی۔ مسلمان چلے گئے لیکن جی لیکن بیکن چین کہ مسلمان جا گئے لیکن گئیں ہوئی۔ کپڑا نہیں ہو تیں۔ بال، امیرول کے پاس موٹریں اس طرح ہیں ان کے گھروں میں وہی شان و شوکت ہاں، امیرول کے پاس موٹریں اس طرح ہیں ان کے گھرول میں وہی شان و شوکت ہاں کے کار خانے ای طرح چلتے ہیں۔

مسلمان چلے محے ، برگادے محے مار ڈالے محے

لیکن دو ہتڑ تنگھ پہلے کی طرح بدستور بھو کا ہے۔

دو۔ حیار روز تواس نے صبر کیا پھر پریشان ہو کراس نے سیٹھ دلیت کی موڑ روک لی۔ کہا!'سیٹھ تمھارے وعدے کد ھر گئے ؟'

سیٹھ نے رکھائی ہے کہا، کسے وعدے ؟'

'و ہی کہ میں بیہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔'

ميانبيس كيايس في اوركياما تكتاب؟ يه الي في روي-

' پانچ گروپ نہیں جا ہیں۔ وہ تیرے آدمی کوجو کر نل مشرّ ف کا فلیٹ دلوایا تھا،اس کا کمیشن پانچ سو بنرآ ہے۔ وہ بولٹا تھادوں گا،ا بھی تک دیا نہیں۔'

# دل كاجراغ

سنگھ جولائل پور کا کسان تھاجس کی عمر تمیں سال تھی اور جو ماہیا اور ہیر گایا کرتا تھا اور ہر روز اپنے کھیت پر کام کرتا تھا جس کے دو بوڑھے ماں باپ تھے اور ایک نوجوان شر میلی بیوی تھی اور شریر آئکھوں والے معصوم بنتے۔وہ سر دار پندرہ اگست کو مارڈ الا گیا۔ بیہ قبل آپسی سمجھوتے ہے ہوا تھا۔اس میں کا نگریسی بھی تھے اور لیگی بھی اور ہر وہ ہندوستانی جس نے اپنے آرام کی خاطر پنجاب کی روح کے دو مکڑے کر دیئے تھے۔

\* \* \* \*

بیٹے جاؤں اور میز بر بڑے ہوئے طیبل لیپ کوروشن کردوں۔ جب کرے میں اجالا ہوگیا تو روشی اور آواز دونوں نے مل کر نیند کا میٹھا تسکین دہ نمار میری آنکھوں سے بالکل دور کر دیا اب مجھے آنکھوں میں ایک طبی اور چیس کی عسوس ہورہی نئی اور الیسامعلوم ہوا کہ یہ آواز نہ تھی بلکسوئیاں اور کا نیط نقے جومیری آنکھوں ہیں ججھ رہے تنے میں نے آنکھیں سملنے ہوے کھ کمکی کھول دی ایک زنا نے دار آواز ہوئی ۔

"أسط فريدا سُتبات من داديوا بال

صاحب جنمال دے جاگدے تقرال کی سونے نال"

اورجب نیراصاحب ماگ را ہو تواسے مبرے کے بیتے تجے سونے کا کیاجی ہے! ) باکل درست ، پیرومرشد، باکل درست ،آج کی خطا معاون ہو، کل اگر چار بیج

سے پہلے ہی شامنوں تو چر سے مجلاآپ کی آواز ہی تھے کیوں مین لینے دے گی ا

بیں نے کھڑی سے باہر دکھیا ، توسا مے سکھ دکان دار کی دکان پر کوئی جھاڑو دے رہاتھا۔ بٹن کے وقوں کو جھا اوکر اپنی مگ رکھ رہاتھا ۔ آلے اور دال کی بور بول کو اجھا اکھا کر قریبے سے سجا رہا تھا ، یہ وہ بے بارہ کوتا ہ قد زرد روسکھ دکان دار تو نہ تھا ۔ یہ تو کوئی اور تھا ۔ شمع کی مہکی سی کوئیں اس کی لمبی برجھا ئیں ، اس کا حبست پائجامہ ، اور کا ندھوں سے گرد بیٹا ہوا کھیس نظر آرہا تھا یا چروہی صدائے برحق ۔

میں گئ جاویں تے من مباویں (اپسے گوروکی تعربیت کر ، تاکہ تواس کے دل میں گھر رہے )

عی !

مین محاویں تے من معاویں

3.

جى ؛ بالكل درست ، پيرومُرشد ، بالكل درست ، اگر بي لين دفترك سپرنٽنڈنٹ كى ون دات نوشا مدخكرتا تواج فعن ايك " اليت - اسے فيل" ہوكر پچيتر دوسيے " نخوا ، نها تا -

"جی ،ست سری اکال ! " اب وہ لمی پرچھائیں دکان کے باہراگئ تھی ۔جس نعرے نے گورو نانک گرکے درود پوار ملادیئے تھے ، وہ نعرہ بری کھڑکی کھٹی دیچھ کر ہی لگایا گیا تھا ۔ " آیا ، بابوجی ، آج توآپ " بڑے سوہرے" کھٹر بیٹھے ۔ لمبی پرچھائیں نے کہا ۔ میں نے مسکرانے کی کوسٹش کی۔

م بابوجی ، سویرے اٹھٹا سبت اچھا ہوتا ہے ۔ اب توخیر سبت اجالا ہوگیا ہے "
میں نے اسمان کی طرف نگاہ اُٹھائی ، گھٹا ٹوپ اندھیرا ، انجی توجارہی بجے شخے ،
ستارے چیک رہے تنے ، اور بجلی کے محبوں پر تنقیے بھی ۔ اجالا کہاں ہے ، میں نے سوچا ،
پھر خیال آیا کہ یہ معرفت کی ہاتیں ہیں ، توبے وقوت اضیں کیا جائے ۔ جس کے دل میں اُجالا
میتا ہے ۔ دسے سرطاف اُمالای اُمالا دکھائی د تناہے ۔

ہوتاہے۔ اسے ہرطرف اُجالا ہی اُجالا دکھائی دیتا ہے۔

میں نے پوچھا ، یہ \_\_\_ دکان کے \_\_\_ نندسکھ جی کہاں ہیں ؟
گر پر ہی ہیں جی ، وہ تواہی سورہے ہوں گے جی ، ہیں نے سوچا چلو ،ان کے گر مہان بن کر آیا ہوں تو کچھ سیواہی کرلول ،کرسیوا۔ کھا میوہ ، میرانام درشن سکھ ہے جی ، میں نزرسنگھ جی کے بڑے سا ہے کا بڑا لاکا ہوں ، جی ، میں نور پور میں گرتھی ہوں ،ندشکھ جی ذرا بیماررہتے ہیں ، اُخیس مرگی کا دورہ پڑتا ۔ آپ کو تو بیتہی ہوگا ۔ وا ہورو مہارات سب کا سجلاکرے ، تو \_\_\_ اخیس فرگی کا دورہ پڑتا ۔ آپ کو تو بیتہی ہوگا ۔ وا ہورو مہارات میں مدموں ہو جاتی ہے درادکان کے کام کائ ہیں مدموں ہو جاتی ہے درادکان کے کام کائ ہیں مدموں ہو جاتی ہے درادکان کے ای کی ہیں مدموں ہو جاتی ہے درادکان کے کام کائ ہیں مدموں ہو جاتی ہے درادکان کے کام کائ ہیں مدموں ہو جاتی ہے درادکان کے کام کائی ہیں مدموں ہو جاتی ہے درادکان کے کان کھول ۔ کیا دیکھتا ہے ۔ در کھی کائل آیا ہے ۔

درش سنگر بین اور اور سیدنگا، بے بارہ بنیا اس مکان کی نجی منزل بی جبال میں درش سنگر بین اور اور بی دینے اگا، بے بارہ بنیا اس مکان کی نجی منزل بی جبال میں دہتا ہوں ۔ آٹا ۔ لون ۔ نتیل ۔ مبزی سودا واٹر اور کچوڑے بیچنا ہے۔ اس کی بیری کا رجم اور وہ مبیشہ مینا کی طرح چہکا کرتی ہے ، دکان پر کام کرتی ہے ہوا کہوں کو مسکراکر سودا دیتی ہے ۔ نگر کے کوارے رہے ، بیصورت بیولیوں کے اور میٹر فاوند ، پور بینے ، دھوبی ۔ نائی ۔ موچی اور اکھاؤے میں شنی لونے والے پیلوان سمی بنے کی دکان سے سودا لیتے ہیں ، گرسی پر بیٹھ کر کچوڑے کھاتے ہیں ، بڑی رغبت سے ، یا

تم بن اور سه دُوجا -آس کروں جس کی اوم جے جگدسیس ہرے برے -ايك درميان وقفيس درش شكه في وش بوكرسن سي أو يني آواز مين كما-" بنياجي ا آباوا بگوروكانام ليے بين كننا آئند ہے؟ بنے نے پُرِفلوس لیجے میں کہا ،آتا ، وام کی مہا \_\_\_\_ اور پیر آنکھیں بند کرلیں -

درشن سنکھ کے آتے ہی تریس دھرم کرم کے پر چے ہو نے لئے ، یہ مگر لاہوری کی آبادی کاابک حقہ ہے بہاں اس لے کوئی فاص ندمبی مجلسیں قائم ندموئی تھیں ہے دے کر ايك سنگه سبعائقي جب كا اجلاس سال من شايدايك مرتبهي بوتا تها جب مكان مين مين رسبت تها ، اس سے بس دس بندر و قدم آ کے جا کرمغرب کی طرف ایک سلمان قلعی کر و ایک مسلمان مسال ایکسلمان عمیم اور ایک سلمان سائیکل محمستری اور ایک مسلمان سنری فروش کی دکایس تحسیس-ان سے آھے تھی مگرمتی جہاں ا کھاڑہ بنا ہوا تھا ۔ بہاں سکھ مسلمان ۔ ہندو اور چہار ببلوان سب القي بوكركشي لواكرتے تھے-

لکین درشن سنگھ کے آتے ہی لوگوں میں کو یاصدق وا بمان کی روح مجوزی گئ ۔ سن سری اکال اور اوم جے مگریش ہرے سے بعد مسلمان رنگ سازتے بیمناسب مجماکہ نورایمان مُرده دلول بین تازه کیا جاسے ، چا پنداب کچے دنوں سے اس کی دکان پر ایک سبز منکوں والے اورسبر کیتے والے پیرم بیک وقت پیراورمولوی اور عامل منے تشریعیا لانے لك ، اب نك سازى دكان برميشداك مجمعاسالكار بها تفا -التداكرى صدائين مبند بوق معیں ، اور سائیکلوں کے مستری کے نوجوان ارو کے یاعلی ، یاعلی کرتے اور نوشی سے ناچتے ہوئے گزرمات تھے۔ مسلمان مبری والے کا تمباکو کاخریج بڑھ گیا تھا ،اورمکیم صاحب ایک دن لیسے چھوٹے اور کے کو بنے کی دکان پر بچوڑیاں کھاتے ۔۔ دیکھ کھفتے ہیں آگر ہیٹنے لگے۔ چرجب عمة معندا ہوا تو بوے ميكم بنت ميشكندى چيزى كا تا ہے۔ يس نے

بنے کی بیوی سے "سووا واٹر کی ایک بول کھول دینا" اور "آج تو بنیائن خوب بی تھی ہو " سری ہی ہی ہیں ۔... یہ اور بینے کی بیوی بوتل سے کاگ اوا تے ہوئے کتی ہے" بسط مردود"

دوسرے دن درشن سنگھ کے چہلے مصرعے نے ہی مجمع جگا دیا ، گھرای کی طرف دیجیا تو كم بجنت يورس چار تق ، بس في سوچا به أدى ب يا كفريال ، بس في الا ن بي مرة جيباكر اپی برخنی بررونے کی کوسٹش کی ایکن ملی موئی آنکھوں میں آنسو کیسے آتے ، میں نے درشن سنگھ كو ،اس كے آباؤ اجلادكو ، اپني قسمت كو ، فريد باباكولا كھ لاكھ كوسنے ديسے - اسنے يس یں نے سنا کہ بینی منزل سے مجی ایک ملی ملی صدا اس رہی ہے۔

اوم، جے مگرسیس ہرے -

مع ملديش برے سے ك .....

بنيا ابني بصل موسئ ومول كسي أوازين كاربانها وبي صدف ، عزاور پاكيزى ، لیکن بھے فاص قعم کی تیزی ۔ جو گوبا درش شکوسے کمررسی تنی ، تم ہمیں کیا سمجھتے ہو ، ہم تم سے مبیط جبين بي - سبين معى اينا عجوان كيدكم بيارانهي -

اوراب بنیا اوراس کی بیوی اور دونوں بیتے اپنی ملی مجلی اً وازوں کے ساتھ کہہ

معکت چنن کے سنکٹ مجھن میں دور کرے (وہ اپنے معکمتوں کے دکھ ایک پل يں دوركر د تياہے۔)

اوم جے مگدنش ہرے اسے اسے اورسینے کی بیوی کوئل کی طرح کوک کوک کرکہدرہی تنی ؛ تم بن اور نہ دُو ما۔

پسند ہے ، آپ کو بہتہ ہے ۔ مہاتما جی کو یہ گیت خاص طور پر پسند ہے یہ کونسا عجبت ؟

" يهى جس كايس مبح \_\_\_ ديكار و بجار بانغا، أظ جاگ مُساد مجور محبى "كيساميطا كيت ب ، است مبح سُن كرطبيعت بشّاش بوجانى بعد " اور بيروه يه كنگنا تا به ابير ميدو سعي نيچ انزگيا -"اُظ جاگ، اُط جاگ ، مسافر بجور محبى ،اب رين كهال، جوسووت سع - ل - ل اي

پرسوں ایک ما دشہ ہوگیا تھا ، گوشت سے بھرے چیکوے یا تا بھے بوچوہ فانے سے اسے ہوے ای طرب سے گور سے بال بھے بوچوہ فانے ہے وہر اسے آئ طرب سے آئر سے آئر اسے آئر سے آئر اسے آئر سے آئر اسے آئر سے اکثر بھیکا ورکن بار گوشت بین برگر جا تا ہے ۔ چنا بخر پرسوں بھی ایک تا گھسکہ دکان دار کی دکان کے سامنے الدی گیا ،اورگوشت دکان کے قریب زمین پرگر بڑا ۔ تا بھے والے کو میت سی چیس گیس ۔ چنا بخر پرسوں شام ہی کو ای کو میت سے آئر سے سکر بیری میرے پاس آئے اور بولے ، " اس کا تدارک ہونا چلے ہے " پریے سے اسے کے سکر بیری میرے پاس آئے اور بولے ، " اس کا تدارک ہونا چلے ہے "

"بوے " نہیں آپ میری بات نہیں تھے ۔ یہ داستہی بوچو وں کے لئے بند ہوجانا پا ہے ۔ یہ ہندوسکو آ یا دی ہے ، ہماری تو اُن ہوتی ہے ۔ ہمارے جذبات کو تعیب مگن ہے ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھئے نا ، یہاں تھو تے نیخ ، لوک بار کھومتے رہتے ہیں اگر کی کے چوٹ لگ جائے ، اگر کوئی موائے تو ۔۔۔۔

یں نے کہا یہ تو درست ہے ۔ مگر بوچر خانے کا بھی تو یہی راستہ ہے ،اور ہے پریم سبھا کے سکریٹری بولے "آپکیسی باتیں کرتے ہیں ۔ آپ ہمیں اخبار میں خر بھیجنے کے لئے ایک مسودہ بنا دینجے "

بیں نے کہا۔ " یہ پریم سیماکب بن ہے ہ " وہ بو نے ۔ " بین بیار دن ہوئ ، یہان چار پائ ہندؤں نے مل کر بنائ ہے ، اسے وہارتھایا ہے "

چندرون کے بعدجب بیں ایک شام کو دفتر سے تھکا ماندہ والیں آرہاتھا تو کیا دکھتا ہوں کو نگر کا بازار جھنڈیوں سے سجا ہوا ہے ، اور بازاروں بیں سنگھ جھاکے والنظیر ٹو ایاں بنا سے مگر مگر کھوے ہیں ۔ اکثر لوگ پان چب مگر مگر کھو ہیں ۔ اکثر لوگ پان چب مہر میں ، قبقے لگارہ ہیں ۔ نتھے نتھے سکھ لوٹ کے بھی کر پانیں چہنے ہوئے ہیں اور کہ ہوے ہیں اور کہ ہوت ہیں ۔ یا کھٹے کھالو ۔ یا پیٹوں میں جی ہوئ مرخ مرخ جبنی گھاس کی کھیر موٹ میں سے ای مرف میں تھا رہے ہیں گھاس کی کھیر درش سنگھ نے تھے دیکھتے ہی سبت سری اکال کا جے کارہ لگایا ۔ سا آنا ، ابوجی ، والے بابا جی رہا ہوگئے ، یہ

" کون سے بایاجی ؟ "

سواہ \_\_\_ ہے ہیں، وہی پتہ مہیں ، آپ توروز انجار پڑ صفے ہیں، وہی واہور جی کے سخ خالصہ با الیک سنگہ جی ہے

یے کی دکان پر کھڑے ہوئے ایک والنٹیرنے کہا ۔زندہ شہید، بابا میک سنگھجی رہا ہو گئے ہیں ،آج ہمان کو ایرربس دیں گے "

مبری والی بات ہے " بیں نے کہا۔

ساتفه والعِمُسلمان قلعی ساز کی دکان برشهید گن کامسئد چیرا بهوا تقا اور" گرماگرم" بحث بهور بی تقی -

دوسرے دن میری نیند روز کی طرح اُچاے ہوگی ۔ لیکن یاتی آوازوں لمکے ساتھ ہی ایک ریکارڈ بھی بج رہاتھا ۔ مکان کے دوسرے حصتے میں میری طرح ایک اور کرائے دار رہتا تھا ، میری ہی طرح ایک دفتریس طازم تھا اور اب وہی مُنہ اندھیرے اُٹھ کرریکارڈ بجارہا تھا۔

بورہ کے ایک مسکوام سے کے سیر میں دہ تھے سیر میں ہے ایک مسکوام سے کے ایک مسکوام سے کے ایک مسکوام سے کے ایک مسکوام سے کے اس سے کہا ، آج تو آپ اس میں کا کھ بیٹھے "

" ہوہوہو" بابوجی نے ہنتے ہوئے کہا " بابا ہا۔ مجے مہا تناجی کا لاکاروبہت

آپس میں مل بیٹھنا اقبِھا ہو تا ہے ۔ رزین سدھ دیو کے دولیکو بھی ہو گئے ہی

پنالت سدھ دیو کے دولیکچر بھی ہو کیکے ہیں سمجی لوگ آئے ہوئے تھے ، آپ کہاں مے و "

میں ؟ " \_\_\_ میں نے کہار "کس طمون پرلیکچر ہوئے تھے!" " جاپان میں ویک دھرم! " ہنایت اعلیٰ لیکچر تھا۔ پنڈت جی نے "ا بت کر دیا کہ ساری کونیا دھرم قبول کرنے کو تیا ہے، گریم لوگ بہت سسست ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ساری وُنیا میں استے پر چارک بھیجے بیا ہئیں، انھوں نے بتایا کر .....

یں نے کہا۔ سیس کل آپ کومسودہ تیار کردوں گا۔

روسرے دن مجے ہی رہاں ایک فساد ہوگیا ، ہندو۔ مُسلم سکھ فساد ، نوب گھسان کی بوائ ہوئی ۔ ساری نوب گھسان کی بوائ ہوئی ۔ ساری نو آبادی ہی ہراس مجسل گیا ، اِسے وُسے برکربانوں اور تجیولوب سے جملے ہونے گئے ، سکھوں کی کہانوں نے ، بوچڑوں کی چھر بوں نے اور پور بیوں کی لاکٹیوں نے نوب دادِشجاعت دی ، میم سے لے کر دو بہر تک نعرے بلند ہوتے دہے ۔

ے دب وہ بہ بات دل میں سے سے سے المالی کرکہد دیا تھا۔ کہ بوچھ وں کواس بازار میں سے گزرنے کا کوئی حق نہیں ہے گزرے کا کوئی حق نہیں ہے ۔ بوچھ وں نے سر بازار کہد دیا تھا کہ وہ میں ای سرک برسے گزریں گے اور صرور گزریں گے ۔اور دیکھیں گے کہ کون مائی کالال انفیس روکتا ہے۔

ے اور مردوروں کے مداملہ کی اور اور انگوں پرگوشت لادے ہوئے گذانے دوسرے دن مج ہی بوچھ اپنے مجام وں اور انگوں پرگوشت لادے ہوئے گذانے گئے ۔ سجی خاموش نقطے کمی کی بہت نہ بڑی کر اضیں روکنا ۔ کر اتنے ہیں درش سنگھ نے لکارا " مظہر جاؤ" اور کر بان نے کرمیدان ہیں آگیا ۔

مسلمان دیک سازے کہا ۔"انٹد، ہو-اکبر"

بنیا بلد بلد اپنی وکان بندگر نے لگا ، وہ ای دکان میں اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے مجی بیلی منزل کا بڑا دروازہ بندگرادیا ،اور مجرتماشا دیکھنے کے لئے کھڑی میں سہطا ، لیکن ذرا بہٹ کر، تاکہ کہیں کوئی اینٹ میرے ہی نہ آگئے ۔
ہیم سبھا کے جمایتی پور بیوں نے بھرکر کے مسلمان کیم اور رنگ سازا ورسائیکل اور

سبزی والے کی محانیں نوٹ لیں سکھ اور بوچوالا سب تھے ، اسے میں گھائی دروازے سے لک پہنچ گی اور مہنت نگرسے بیجوے ہوئے بندویجی ، میں نے مصلحتاً کھڑی بندکردی میری کھڑکی پر اینٹیں بھینکی جارہی تیس ، بنے کی دکان توٹی جارہی تھی ۔

بیخیں، دردناک ، ہیبت ناک چینیں، نعرے ۔ فلک شکاف نعرے ، لاعموں کے پہنے کی اوازیں ۔

د کانوں کے دروا نے ٹوٹے کی آوازیں -

دو بن گفتوں کے بعد یک لخت باروں طوف موت کی کا موشی جھاگئ ۔ اب فساد مبنت نگر سے آگے برطور روسرے محلوں نو آباد بوں اور شہر کی گلیوں کوچوں میں پہنچا ہوا معلوم مبنت نگر سے آگے برطور روسرے محلوں نو آباد بوں اور شہر کی گلیوں کوچوں میں پہنچا ہوا معلوم ہوتا تھا ، دور دور نعروں کی صدائیں گبند ہور ہی تقیب ، تیکن یہاں \_\_\_\_موت کی سی فاموشی تھی ۔ بین نے چند منت کے سکوت کے بعد آہستہ سے کھول کا بیٹ کھول کر دیکھا ۔

کوکائیں گئی بڑی تھیں ، اسٹیا ، بازار ہیں بچری ہوئی تھیں چند بوچھ اور سکھم ہے ہے ۔

تقے ۔ کی زخمی بڑے کا ہ رہے تھے ۔ جن ہیں میرا بڑوسی بنیا بھی تعدا اور اس کی بیوی بھی ،

جو اسے بچانے کی گوششش ہیں بُری طرح زخمی ہوگی تھی ۔ وہ میری کھڑی کے بنچے پڑی تھی ۔

اسے اس حالت ہیں بڑے د بجھ کراس کی وہ نصو بر میری آنکھوں ہیں بچرگی ۔ جب ہیں نے اسے ایک دن بنی منزل میں بڑھی کے روز دیجھا تھا۔ ہیں دالان میں کھڑا سائیکل صاف کر رہا تھا کہ وہ نے اش کے دوز دیجھا تھا۔ ہیں دالان میں کھڑا سائیکل صاف کر رہا تھا کہ وہ نے اش ایک دن بنی منزل میں دوری ہوئی ۔ اس کا منت مواچہرہ ، زنگین کنار سے والی دصوبی اور سے عاش ہوا چہر ایک میں وہ میر سے سامنے سے فائب ہوگی تھی ، نیکن اس کی وجسین تصویر ،

پھر دو سرے کھے ہی میں وہ میر سے سامنے سے فائب ہوگی تھی ، نیکن اس کی وجسین تصویر ،

وہ رنگین پر بچیائیں ایک عرصہ تک میر سے آئینہ دل پر لرزتی دبی تھی .

اوراب ؟

جب بیں نے بھر کھڑکی بندکی توسائیکلوں کا بوٹر صامستری اپنے نوجوان دوکے کی لائش کولینے کا ندموں بر اسٹانے کی کوسٹش کررہا تھا۔

## ر لاله گھسیٹیارام

ساندہ کلاں ضع لا ہور کے نیک دل آڑھتی لالگھسیٹادام کوکون نہیں جا۔
آپ ساندہ کلاں کے رئیس اعظم ہیں ۔ سا داگاؤں آپ کا مقروض ہے ۔ گاؤں کے سارے مکان آپ کے ہاں گروی پڑے ہوئے ہیں۔ گاؤں کی ساری بہو بیٹوں کا زلور آپ کے ہاں رہن ہے ۔ اس پر آپ کی سرافت کا یہ حال ہے کہ آجنگ ہی جھو لے سے جب کسی متقروض کی قرنی نہیں ہونے دی ۔ اگروہ سود نہیں دے سکا نوآپ نے سود نہیں بیا ۔ اسٹا سود نہیں بیا ۔ انسٹا انظاد کرنے کرنے کئی سال بیت گئے ۔ پر آپ نے منہیں بیا ۔ اسٹا اپنے پاس سے کچوا دررو پر دیجیا سے کا روباد برگ یا ۔ اس طرح سیر دوں لوگ آپ دریا و لی سے فیفیا ب ہو تے رہے اگر کسی سے جبھاڑا بھی کیا تو آپ نے منہیں اس کے خلاف ڈگری ہے کی دیکن اس کی تعمیل کسی نہیں کرائی ۔ لادگھسٹیا دام کو ہیشہ عدالت سے ڈگری مل جاتی تھی کیونکہ عدالت بھی جانتی تھی کر لادگھسٹیا دام کو ہیشہ عدالت سے ڈگری مل جاتی تھی کیونکہ عدالت بھی جانتی تھی کر لادگھسٹیا دام

قساد کوایک عوصہ ہوئیکا ہے۔ اب بہاں امن امان ہے فج اور ما تا دہن کو بھائنی کا مزا ہوئی ہے۔ بینیا ہے بال بچق کو لے کر رہتک چلاگیا ہے ، بوڑھا مستری جس کے دونوں نیج فعا دھیں بلک ہوگئے تھے اب گر دن تجبکا نے سائیکل درست کرتا ہوا نظرات ا ہے ، درشن سنگھ کا کوئی پرتہ نہیں۔ ندرشگھ نے مجھے ایک دن آ مستہ سے بتایا کہ وہ آج کل ٹرکار پور میں گرنتی ہے ، اور اب اس نے اپنا نام سکے مین شکھ رکھا ہوا ہے مسلمان دیگر بزنے کہا کر بر پونے والا مولوی آج کل جلال پور کی مسجد میں امام ہے ۔ اب آ مستہ توگ ایک دوسرے سے ابھی طرح ملنے کہلے تگے ہیں ، پریم بھا کا سکر بطری ، اب ما دھا تگر میں رہتا ہے۔ بوچولاگ گوشت کو ڈھا نے ہوئے ای طرح مطرک پرسے گزرتے ہیں۔ مطرک پرمیان بیلی کے گڑا ہے اس طرح موجود ہیں لیکن تعربری پولیس صرور تعینات کردی گئے ہے۔

اب مجھے شیح چار بی گوئی نہیں جگا تا۔ بابوجی ، جودوسرے حصتے ہیں ہیں اب ریکارونہیں ، بھلتے ۔ کیوں کہ وہ فساد میں ٹوٹ گئے تھے ۔ اب کوئی "دل کا چراغ " روشن کرنے کا کوٹش نہیں کرتا ، اب بالک امن ہے۔ کین میں مجربی احتیاطاً اخبار ہیں ہرروزشکار پوراور جالپور کی خریں بڑھ ایک کرتا ہوں ' !! سکایا تھا۔ مونجھوں پراور مرکے بالوں میں اور وہ اکثر ساندہ کلاں کے حکیم محدوارث علوی سے دوا ہے کے کھانے رہتے تھے۔ اس عمر بیں بھی ان کارنگ تا نے کی طرح عیک تھا اور وہ صبح و شام چار حجم میل پیدل میر کرنے جاتے میر کے اوقات میں وہ اکر مخربی کو ورکھمرتے اور ہوڑی دو گھڑی اپنے گاؤں کی مہوسٹیوں اور ماؤں سے مغربی کنویں پرخ ورکھمرتے اور ہوڑی دو گھڑی اپنے گاؤں کی مہوسٹیوں اور ماؤں سے بات چیت کر کے ان سے ان کے گھر حالات پر جھتے اور ان کی تکالیف میں حصر بہاتے لا گھسٹیا رام کی وات پر گاؤں کی عور توں کو بڑا اعتقاد متھا۔ وہ اکثر وہ کان پرآتے یا رائے ہی میں امنیس آنے جانے و مکھوکر ان کا داستے موک لیتیں۔ اور ان سے بی معا لات میں مشورہ کی طلب گار ہوتیں ۔ تین شاویا ل کر کے لالہ گھسٹیا رام گھر کے معا لات میں مشورہ کی طلب گار ہوتیں ۔ تین شاویا ل کر کے لالہ گھسٹیا رام گھر کے معا لات میں مشورہ کی طلب گار ہوتیں ۔ تین شاویا ل کے مشورے عور تیں بڑی معا لات بی مشورہ کی طرب کے رسوں کے پرانے جھگڑ سے کالا گھسٹیا رام خوش اسلونی سے طے کر دیے کہ دن رات لوگ ان کا جس گاتے تھے۔

لالگفیڈارام دسہسرہ اورعید بڑی دھوم دھام سے مناتے تھے اوردونوں تقربوں پرسٹھائی بانٹے تھے ۔ وہ سلم لیگ کو جندہ ویتے تھے کانگریس کو بھی اور سرکاری وارفنڈ بیس بھی انہوں نے ایک معقول رقم ڈپٹی کمشنرصاحب بہا در کی معرفت بھی جنمی جس کے صلہ بیں انہیں سرکاد عالی نے دائے صاحب کا خطا ب عنایت فرمایا اس موقع پرساندہ کلاں کے ہرفرد نے بڑی خوشی کا اظہاد کیا تھا۔ اور گاؤں کی عورتوں نے خوشی سے ڈھولے گائے تھے۔ اور ساندہ خورد کے میرابیو اور گاؤں کی عورتوں نے خوشی سے ڈھولے گائے تھے۔ اور ساندہ خورد کے میرابیو اور محاندہ کو دی کے مقروض تھے گاؤں والوں کو مفت تماث اور کھا یا تھا۔ اس لئے تھوڑے دنوں کے بعد ہی جب ساندہ کلال میں لوکل بور ڈ

معاملہ کاستیا ہے۔

لالگھسیٹارام محزاج میں رواداری کھٹی میں ٹری ہے۔ ساندہ کلاں میں سند كم بين اورسلمان زياده بين - يدلوگ افيكرمون كى وجد سے مهيشد سندوں سے زيا وہ ك مقروض - زیاده فرورت مند- زیاده پرستان حال دیجه گئے . لادگھسٹیارام اینے گاؤں کے سارے سلمانوں کو جانتے ہیں۔ اوران سے ٹری ملا طفت اور محبّن سے بین آتے ہیں ۔ لالگھسٹیارام کےمذے سی سی سلمان نے کا وے بول نہیں سے بلکیبت سے ہندوتو یہ کہتے سے گئے کرلادگھسیٹادام سمیٹ مسلمانوں کی طرفداری کرتے ہیں۔ گو اس بات يسكون صداقت نهيس بي كيونكد لار كمسينا دام داسخ العفيده مندوستاني بیں۔ وہ ہرروزلور یا باٹ کرتے ہیں . انے گھریں انہوں نے متدر تعمیر کرار کھا ہے . اس بين روزصيح وشام دو كھنٹے بیٹھتے ہیں اور انے معبود کو یا دکرنے ہیں۔ وہ ہندوہ مسلمات نہیں ہیں سکین مسلمانوں سے ٹری دوا داری برنتے ہیں ۔ اسمی مجھلے ساک انہوں نے سجد کے لئے چندہ دبا متھا۔ اور جے موجی کا انتقال ہوا منھا ادر اس کی بوان بیٹی اکسیلی رہ کئ تواس کی حفاظت مجی لار گفسٹیارام ہی نے کہ تنی اور خود انے ہا تھوں سے اس کی شادی ساندہ خورد کے ایک سراجن نیک جلن موجی سے کردی تھی ۔ لالکھسٹا والمميكيمين اس جوار كود كيين ك كرسانده خورد سا باكرت تصوا وراس لاك ك متعیلی بردوجیار رویے وحراتے ساندہ خورد کا سلمان بخردار مجمی لالگفسیارام کا مقروض بتعااور مبيشدلالك سرافت كابنجايت بيسنبرى الفاظ سيسبان كرانها-لالگھسٹیا مام کی دوہویاں مرجبی تھیں۔ان سے حبوسات لاکے باسے تھے جواب بوان مو حکیت تھے بھیر لالد گھسٹیارام نے مبسری شادی کی تھی ا درسفید مونچھوں پرخضاب

كاعدات اور بچاپس براررو بيكى دفم بى باقى دەكىئى تفى دىجىدىدلدىگەسىيارام ساندە کلاں چھوٹرنے لگے نوا نہیں گاؤں والوں نے رورو کے روکا مگر وہ نہیں رکے اور انبول نے اپنے با تھ سے سارے زلوران کے کاغذات عورتوں کو ایک ایک کرکے گن گن کے دائیں کر دیے اور نوٹوں کی گڈیوں کوانے تنہمد کی لپیٹ میں جھیالیا۔ دد کا انہوں نے بنتے عملی کے حوا ہے کی اوراس سے حصد داری تھی کر لی سے مانہوں نے ساندہ کلاں چھوٹر دیا۔ کیونکہ ان کی نبیت پولیس النکپڑ صاحب خان سے انہیں سانده کلاں سے بیلے جانے کامتورہ دیا خفارچنا بخے وہ بولس کی ابک لاری بيں ساندہ كلال سے رخصت ہوئے اور امرت سرياحفا طن مينجا وسيے كئے۔ سدرنگ کے نصبے میں مینچکرانہوں نے اپنے پچاپس ہزاد کے نوٹ گن لئے ا وران بیں سے نبیں ہزار رو ہے سے انہوں نے سدرنگ بیں ایک مہت بڑی حویلی خربدلی جو قصیے سے درا دور با ہر کھینٹوں بیں تھی اورکسی زیانے بیں سدرنگ کے ایک میت بڑے زمیندار کی ملکیت تھی۔ میت جلدانہوں نے قصیے میں ابن دسوخ جمالیا۔ ان کی آڑھن کی دوکان چیک گئی کیونکہ غلّمبہن مبذگا ہور ہاتھا۔ اورمغربي بنجاب سيشرنا رمضى لا كهول كى تعداديس جليآ رب تحصا ورمشر في بنجاب سے سرناد تفی تعبی مهاجرین بعنی بناه گزیر مسلمان لا کھوں کی تعداد یں پاکسننان بھا گے جارہے تھے۔ اس موقع پرلالہ گھسٹیادام نے سرنارتھیو<sup>ں</sup> ا در بناه گزینوں کی کا فی مدد کی ۔ انہوں نے تصبہ میں ایک سیوا دل فائم کیا جو كبف والمصهند وول اورجان والمصلمان وكعيارون كى وكيو بهال بين براي زور شور سے حصد لینا مخا مبهت جلدعلا فرمیں لالد کھسیٹیا دام کا نام روشن ہوگیا۔

بناتولادگھسٹیادام متفقدرائے سے اس کے صدرمقرد ہوئے بخصور ہے دوں میں لوکل ۔

اور داور نچا بنی کمیٹی اور کو اور پٹو بنک میں ہشخص لاد گھسٹیا دام کے گن گانے لگا۔

کو اپر سٹو بنک نوا یک طرح سے لاد گھسٹیادام کا بخی بنک ہوگیا کیونکہ اس میں سب سے زیا وہ حصص لاد گھسٹیادام کے تھے۔ دوسرے گاؤں والوں کوا یک دوسر کا گوں والوں کوا یک دوسر کی ہرا تنااعتما و نہیں تھا جننا لالہ گھسٹیا دام بزیموٹر سے ہی وفول میں لالہ جی کی شہرت سا ندہ کلاں اور ساندہ خوروسے آگے بڑھو کرموضع جدو کے میں پنچ پر ماننداس کا بھگتان کرتے تھے گراب موضع جدو کے ہیں پنچ پر ماننداس کا بھگتان کرتے تھے گراب موضع جدو کے ہی لالگھسٹیادام کے گن گانے دی تصور سے ہیں دوئی کی فصل میہت اچھی ہوتی تھی داور شیخ عرصہ پر مانند کے مفروض تھے بلالے گانے دی تھوڑے ہی عرصہ بیں گائوں والے جواس سے میں ہوگئے۔ ان لوگوں میں خود شیخ عمر علی اور لالہ پر مانند کے مفروض ہوگئے۔ ان لوگوں میں خود شیخ عمر علی اور لالہ پر مانند کھی اور لالہ پر مانند کھی بہت جلد شامل ہوگئے۔

پندرہ اگست کے بعدلالگھسٹیادام نے ساندہ کلال چھوڑ دیا۔ انہوں نے بہیٹ کی طرح اب کے بھی ٹری ہوسٹیاری سے کام بیا تھا۔ وہ معدو دچپنار کوئوں ہیں تھے جہوں فرصے ہوئے طوفان کا اندازہ کرلیا تھا۔ چنانچا انہوں نے ضلع ہوسٹیار لورسیں ایک جھوٹے سے قصبے سدر نگ ہیں آ ٹرہ سے کی ایک دوکان کھول کی تقی اور حالندھر کے ایک بنگ ہیں اپنا کھا تہ جھیجد یا تھا۔ اور اپنی نینوں ہیولیں کے زیورا در سرکاری تھاک ادر جبگی قرضے کی رسیدیں وغیرہ وغیرہ دیم ہوئے ذیورات اور دو سرے دغیرہ دغیرہ بہاں پران کے پاس لوگوں کے گردی دکھے ہوئے ذیورات اور دو سرے

لا کیوں کے بیان کے مطابق وہ اب تک سیکڑوں لا کیوں کا ہمگان کر کچے تھے۔
ان میں مغویہ لا کیوں میں ایک ساندہ کلاں کی لا کی تھی جومشر تی پنجاب میں بیاہی گئ تھی۔ اسے لالہ گھسیٹارام نے خوب پٹیا تھا۔ اس کی عصمت دری کی تھی اوراس سے کہا تھا کہ وہ دو ہزار تو ہے سونا ساندہ کلال کی عور توں کو دالپس کر کے آئے ہیں جب کو داس کی تعیمت دصول نہ کرس گے وہ اسی طرح سلمان لا کیاں خرید تے اور بیجتے رہیں گے۔ جھے اہ بعد لالہ گھسیٹیا رام باعزت بری ہوگئے۔ ان کی آ ڈھت کی دوکان پہلے ہے بھی زیادہ حبلتی ہے جکام اعلیٰ ان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ان سے چنوں کی صدا بلند ہوئی ہے جے سنگر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان رور ہا ہے کچھ لوگ سو جینے ہیں کہ پاکستان رور ہا ہے اور کھے داگ کی سے ہیں کہ پاکستان رور ہا ہے اور سے حبی ہی کہ پاکستان رور ہا ہے اور سے حبی ہی کہ پاکستان رور ہا ہے اور سے حبی ہی مرحد کے آر پاردو نوں طوف کھڑی ہے۔

توگ انہیں اوران کے جان و مال کو دعائیں دینے لگے علاقہ کے سبت سے لوگ جوق ورجوق آکے ان کے پاس اپناتھیں سامان گروی رکھنے لگے درکان رہن درکھنے لگے اوراس طرح نوشی خوشی مقروحن ہونے گئے ہرکار نے انہیں بہاں دو کا نیں الاٹ کردیں اورا بک مکان بھی رہنے کو دیا۔ جہاں انہوں نے انے سیوا دل کا فرز فائم کر دیا کیونکہ خود توجہ سے بہت دور باہر کا محیتوں میں واقع بہت دور باہر کھیتوں میں واقع بہت دور باہر

علاقہ کے افسرا نے جاتے لالدگھسٹیارام کے ہاں ٹھمرنے اوران کی آ وُ مجگت ان کی سوچھ لوجھ اورعفل ووانش کی بے حدنع لیف کرتے کئی لوگ توتوہ بس اننے آگے ٹرھ گئے کہ کہنے لگے لالدگھسٹیارام کو تومنسٹر ہونا جا ہے تھا۔ یہ سن کرلالدگھسٹیارام ٹری عاجزی سے مسکرانے لگتے۔

بر نوم بی کا با کونعنی پندره اگست سے تین ما ، پانچ دن بعد لادگھ شیاداً کی حویلی پر پاکستان پولیس کے ایما پر حجها پا ماداگیاا ور پولیس نے سلم مغویر لڑکیاں برآ مکسی و کر کے مطابق گھسٹیا دام ان سے کوئی برسلوکی ذکرتے تھے۔ وہ صرف لڑکیوں کی آڑھت کر نے تھے۔ وہ صلمان لڑکیاں سے داموں خرید تے اور منظے داموں بیچ دیے۔ نرخ بہنا ا

بوده سے سولہ بیس کی لاگی سات سو بچاس سے ایک ہزار دو ہے تک ۔ سولہ سے بیب برس کی لاگی تین سوسے پانجیسو تک ۔ میٹرک پاس لاکی ڈیٹر مع ہزار رہ ہے ۔ کا لیج کی پڑھی ہوئی لاگی دہ ہزار رہ ۔ ہے ۔

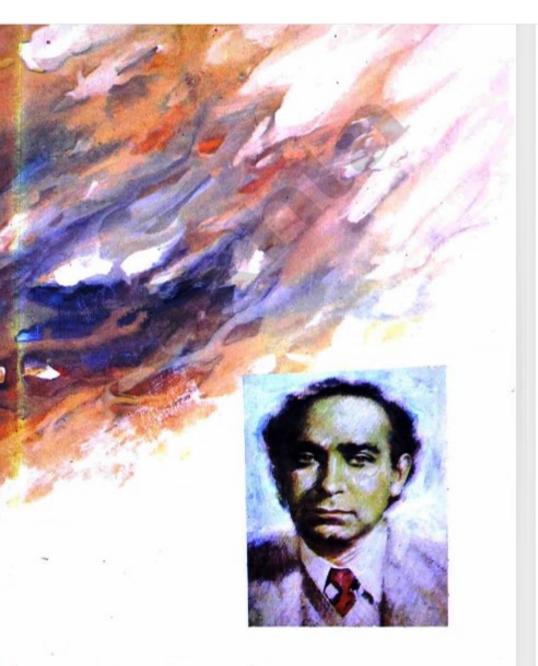

لاکیوں کے بیان کے مطابق وہ اب تک سیر وں لاکیوں کا ہمگان کر بچکے تھے۔
ان جب مغور لاکیوں بر ابک ساندہ کلال کی لاگی تفی جومشر تی پنجاب میں بیابی گئ تغیی و اس کا عصمت دری کی تفی اوراس سے تغیی ۔ اسے لا کھ تھے۔ اس کی عصمت دری کی تفی اوراس سے کہا تفاکہ وہ دو ہزار تو ہے سونا ساندہ کلال کی عور توں کو داپس کر کے آئے ہیں جب کس دہ اس کی تعیت دصول نہ کریس گے وہ اسی طرح مسلمان لاکیاں خرید تے اور بیچے رہیں گے ۔ چھا ہ بعد لالد گھسٹیا دام باعزت بری ہوگئے۔ ان کی آ ڈھت کی دوکان پہلے ہے تھی زیادہ حریات کی دوکان پہلے کے بینی زیادہ حریات ہوگئے۔ ان کی آ ڈھت کی دوکان پہلے کے بینی زیادہ حریات ہوگئے ہیں ۔ اور بھی کہمی آ وھی رات کے دفت وہاں سے جیوں کی صدا برند ہوئی ہے جیس ۔ اور بھی کہمی آ وھی رات کے دفت وہاں سے جیوں کی صدا برند ہوئی ہے جیس ۔ اور بھی دی گئے ہیں کہ پاکستان رور ہا ہے ۔ کچھ لوگ موجی ہیں کہ پاکستان رور ہا ہے اور بے دی گئے ہیں کہ پاکستان رور ہا ہے نہ ہوئی میں رہ کے گئے اور بے دی بین رحد کے آر پار دو نوں موجی ہیں کہ پاکستان اس حولی ہیں انسان رور ہا ہے اور بے دیا ہیں رحد کے آر پار دو نوں طرف کھڑی ہے ۔